



#### تجار حفوق برحتي مصنف محفوظ ہيں۔

لنبيت بكستون نام كناب: (دوسراشعری مجموعه) ت يدمعين التُدْحِشِينُ عَلَى مَام: هزدوصفي نام مصنف: 0 34 - 3 - 8 منو كده، تجبوب نكر- 509002 ېېتر : 0 تعداداشاعت : ٥٠٠ بادادل 0 F 4.. F سنداشاعت : محدعبالعليم امجدا يم ا كنابت: 0 فاضل پرننگ برلیس طباعت:

ع قبيت م.100/\_

### ولئے کے پتے :-

ى بركان معنى 34-3-8 مۇڭلەم مجوب نگر- 509002 فون 72938

كودنث البيل رو دمجوب نكرفون 43576

- ت صُمَّاى كې دُنوِ مجھلى كان حيددآباد
- ۵ مانامه رنگ وبو، ۸/۵-8-18 تحسدی مازار صدر آماد - 23 دایدی
- عدی بازار حیدرآباد 23 (اے بی)
- › مکتبهٔ رفاهِ عامه ، نزد درگاه حفزت بنده نوازر « گیاده سیم می منلع گلرگه (کرنائک)

نىبت ئېمىتون مىردوسىنى

# انتسائ

ہیں اپنے اِس دوسرے جموعہ کلام پنسبت بے سنون کا نشاب

م بسرىين يرطاقت بيك فرزندجوان ب

ستیدوصی النامشینی بی-ای بسیکائیکل (عثمانیه) طازم دیسی ب

ے نام منسوب کرتا ہوں۔

منرر وصفى

#### ينبت بيستون فنردوسفي

# تَرَتيبُ وبِيشَكمشُ

- افسرالنسائبگیم دردانه
   ویولوئ فاسل
   نیزت ساچه دیگ
- م زبینت ساجره بیگم یم ای بی ایدرعثمانیری
- 0 فکرسیریروین ایس سی یم اے دعثمامیری
- o ناياب ف رزاند، يى يى، يى يى يى دعثانيه

### كُجِه ضَرروصَقى كربار عوين

صرر وصنی کاسلسلہ ننب ہندستان کے مشہور صوفی بزرگ مفرت سیدی و جلال الدین حسنی جیشتی قدس سرہ سے ملآ ہے ۔ جن کا لقب سید شاہ جین احسنی ہے جن کا مزاد بمقام کو گی صِلع گلر گربشریعب ہیں ہے ۔ فرروسی کے دا دا حفرت سیدشاہ عبدالتّر حیثینی شہید کوسکوی نے اپنی ایک منقبت ہیں اِس کا اظہاد کیا ہے۔

> م شہب زار کی إ ماد ہرمشکل میں ہوتی ہے کروہ مشہور ہے ہوتا جلال الدین جیشتی کا

صرروستی کے حقیقی دا دا حفرت سیرشاه عب الشرصینی شہیدکوسگوی ابتدا گولیت کوسگوی تخلق کرتے تھے۔ لالہ سری دام مصنف خم خانۂ جا دید جلاددم ہیں (ح) کے نمر مے میں حریف کوسگوی کو داغ کا شاگر د بتلایا ہے۔ اُن کا مختق تعادف اور نمونۂ کلام بھی موج دہیے۔ شہید کوسگوی کی غزلیں، قصیدے، لغت اور فارسی کلام کے علادہ سالار جنگ سوم مرید بوسف علی خال کی کوسگی آمد پر سالار جنگ کی مرح ہیں الماشعاد پرمشتمل بے نقط قصیدہ (فارسی) جمیش کہا تھا جس پرسالا رحبتگ نے انعام واکرام سے سرفراز فرما با تھا۔

سرفراز فرما با تفا۔ صرروضی کے اجداد کو قطب شاہی سلاطین نے معاش مشروطالی بنت نقد بو معیہ وغیرہ عطاکی تفی جو ناحال بحال ہے۔ یہ سادات گھرانہ کوسکی ضلع مجوئب بکر میں آباد ہوگیا تفا۔ بیجا بورکی سلطنتِ عادل شاہی کے بیشتر سلاطین حفرت سیّد شاہ

بیندا حینی قدس سرہ کے مرمد بیا عقے جو آپ کی درگاہ کے اصلطے میں مدنوں ہیں۔

سنہور دکنی شاعر مصنف من لگی ددکنی شنوی ، قاضی محود بحری کی درکتی شنوی ہی تفاح مصنور اکرم کے حضرت سید شاہ جینداح مینی کا نسب نامر فادسی شنوی ہیں لکھا ہے ہو صفور اکرم سے ملزا ہے میردوسنی کے والدمخرم نے آن کی بیدائش کے وقت آن کا فام سیرمعین اللیوسنی کھا مضرت سیرشاہ عبداللہ حقینی شہید کوسکوی کے فرز نید اکب رہتے ، مزروسنی کے والد فاضی سیرعثمان حمین "بشرتخلص کرتے تھے۔

اہل بیت سے محبّت کے بھوت میں آپ کے تحریر کردہ سلام نہایت ہی دردانیگز ہیں۔ صرر وصفی کے والد مخرم برز مانۂ جاگریہ اے برسلسلۂ ملازمت کوسکی افضل پور جيئا پورسلع بشرا باد بائيگاه بي مقيم رسم حفرت شهيد كوسكوي كانتقال بهي بقام ب نیبراً باد ہوا جو اینے بڑے فرزندے ہاں مقیم تھے۔ تبادیخ ۱۲رشوال ۹ ۱۳۵ هجری بونكه مرروسفى كى سيدائش بهى بشيراً بادين ١١ روجت ١٥٥١ بيرى مطابق ۱ را ایان ۲ مسا فضلی بروز پکشنبه ۲ بجددِن بهوئ - ضرروصفی کے والدِمحرم بشیراً بار میں داروغهٔ محبس عظه - اثنائے ملازمت أن كا نتفال بھي وہيں ہوا ـ کم سِن میں صرر وصفی کے والد کے انتفال کی وجرسے مناسب تعلیم و تربت نه ہوئی۔ بیوه والده مخزمه کی کسرمیشی بین سن بلوغ کو پہونچ، طرخ طرح ى مصبتوں كامبامناكيا جو ناقابل بيان ہيں۔ بيبين ہى سے فارسى عربي أورو ی تعلیم حاصل کی - گھر کا ماحول اد قبی نفاچنا بچہ محم عمری بیں ہی شغر موزوں کیا کرتے تھے۔ ۱۹۵۲ء سے باقاعدہ طور پر کاعری کے میدان ہیں اپنے جو ہر دکھیا رم ہیں -1997 میں ان کا پہلا جوعد کلام " شب چراغ " کے نام سے شالع ہومیکا ہے۔ ہندو پاک کے رسائل میں صرر وصفیٰ کا کلام وقتًا فوقتًا شائع ہو ما مجھے اُسید ہے کہ ضرر و صفی کا یہ دو سرا مجونہ کلام اسبتِ بے سون س دنیائے اردوادب بین قدروع سے کی نگا ہوں سے دیکھا جائے گا۔ اور جھے اِس مان کی می قوی آمید میر که صرر وصفی کا ادبی دنیامین بیر شعری سفر پوری کامیابی کے سا خفہ جاری رہے گا۔ اِس مجموعہ ہیں ضرروصفی کا وہ منتخبہ کلام ہوجو دہم جواہنوں نے ۱۹۹۲ء تا ۲۰۰۲ء کے دوران لکھا ہے۔ سَبِيهِهُ أَمْتِهُ الكُلْثُومِ ( أَبِينُ ) . بىلىسى، بى المير دعثا بنير) یم لیس مسی دعلیگ ) ڈائٹ کالج و فارآ بار د منلع زنگار ٹمیں

تنبت بيستون فنرروصفي فولا صحرا محفل محفل مجن وليشمرس أبيث آبيب موج ومحبورس وريا آپ گھریں دجركن دحركن قریبر لحظه لحظه تنشكا خيروشري لمحركمحير نطره شام وسح بي الشرالشر ذره قلب متردس دبزه تتيه إحلوه جهرمیس یں ينرى فلدرت الثنر فمرحسينسي بحروبريس النتر النتر منسي خشك ونزمين نین میں توری توسیم حاده گل ہیں تمر نیں عالم عالم منزل شاخ وستجرس حورو ملک تیں بركوشه بری دو ہے

ينبت بيستون فزروصفي

# نقشِ

وه نقش با ہی پراغ راہ ہے دہ نقش بائے مصنورِاکرم دہ نقشِ بائے مصنورِاکرم دہ نقشِ بائے عظیم دہرنز نقشِ با کامے عشق افعنل نقشِ با کامے عشق افعنل نقشِ با سے لئے جو بوسے

دل وبنگاه ہوگئے منور نقش یا ی پربرکتیں ہیں ہرایتیں ہی ہرایتیں ہی ائس خاک ہی کا یہ معجزہ ہے قفرك إي بين ارزشن ہيں بخات دنیا و دیں کا ضامن وه نقش یا ہے غطیم وبرتمہ صَفاوم واک چوٹیوں سے تنین وخندق کےمعرکوں تک طائف سے پٹرپ کی بہجرتوں تک حرای تنها بیوں سے لے کر *رسدرة*المنهى تك وه نفشِ یا صنوفشاں رہاہے وه نقشِ با صنونشاں رہے گا ينبت بيستون فنردوفي

# رحمت عالم

دست وبران میں کوئی بھول کھلائے آئے نتیرہ را ہوں میں کوئی مہرا گائے آئے

شور موجوں کا سمندر ہیں "ملاطم جیسے آبشاروں کا فضاؤں ہیں ترنم جیسے

جیسے انگشتِ فلندرسے ہوناروں ہی کھناکے دفعتًا عرش بیر لہرا کے نیکل آئے دھنکے

#### كنبت بيستون منرروسفى

كربِ تخليق سەفن كارى ما تھے بېر<sup>نگ</sup>ى جىبے غربت بىل مسافر كے لئے يا دِوطن

بردهٔ سنب میں ہماں مہر متور جیسے دستِ موسٰی کا عصابی گب از در جیسے

صاحب کشف براسرار خودی جیسے کھلے ہے۔ جیسے اسماب کہف نیندسے مسدلوں کی اٹھے

کشنئ نوح بھی طوفاں سے نکل سکتی ہے نارِ نمے وربھی گلشن ہیں بال سکتی ہے

لوج محفوظ ببرانساں کے رقم ہیں جوافعول آخری معجزہ قرآل کا جسرا میں سے نزول

محت م نورازل نورجت کا ظہور سارے عالم کے لئے رحمتِ عالم کاظہور ت بت بے ستون فزرو فی

ما تول ی کنافت دم گھٹ رہا ہو جیسے نازہ ہوا بھی آئے نیافوں پہرئے کرلیں ہرشب کی سحرکرلیں افغادہ زمینوں پر بچھ میپ ٹر لگادینا بچھ میپ ٹر لگادینا ينبت بيسنون فزروسفي

# ستاطا

اُف ببررگ رگ ہیں دېمتى بوئ كرب كى آگ درداور مخيس سيحرابتا بدن سانن چلتی ہوئی تلواد کوتی ٔ طھال بن جا <sup>س</sup>اسے کمزور بان جھیل سکٹاہے بیر آزار کوئی ع دشت میں اب مہیں دلواد کوئی اِس کھنڈریں کوئی آسیب نہیں عالم بئوہے کوئی سناما ہر طرکت نہتر خموشاں کی طرح

كِنبتِ بِيستون مزروصفي

نواببار گیت کوئی مبرآ کا ہمبر کی غزل ہیسے ما حول مهمک اعظا يا زىپ چھنكے انكى ، انکھوں ہیں مجل اسطے کچھرخواب بہاروں کے كۇنىل كى صىداۇں بىر دل جيد ديك آيم يادل بين دبي كوني ً م چنگاری سلگ انھی اور شبم بھی حبل ایھے سائے میں جناروں کے ر انکھوں ہیں مجل اسکھے کھ خواب بہاروں کے تبت بے ستون فنروصفی

## إعتراف كق

روئن دماغ اِس طرح ظلمت مٹاگیا خورٹ پر بریٹر ہے ہوئے بیر دے ہٹا گیا

ئى كاعظىم بوجھ يون ئىش كرا كھا گىپ گھر بارسب لٹاگيا سسر كو كٹاگسپ

ہرگز توار نفانہ سرانت سے اِنخران سرکو کٹا کے کرد باحق کا اِعت راف تبت بيستون فزروصفي

### مبريجواتي

جيل ئے نفاف يانى بىن ہوئارے كى جك قند جيسے شريس ہو جيسے آئے بين كاك

سانوبے بن کا دہ سونا جیسے کندن کی دمک تقی میری بیھری جوانی جیسے کوندے کی لیک

تفاہر الدیکش سرایا جیسے جینے کی جھلک کالے کالے بادلوں میں جیسے بجلی کا تفرکف

دوبېر کې د هوپ بې بېوانشادون کې خنک جيسے بهوامرا بيون بين ميڅه عبيري سي مېمک

گویا تھی بیبری جوانی جیا ندکی سندر زمیں محص سے ملنے بات کرنے کو ترستے تھے حسیس

#### ينبت بيستون فنرروسفي

# سُردگی

میر متانت بیرطاحت بیرکشش کا عالم گرمی قربِ بگین کی بیر نیش کاعالم

زشکئے خورت بدوہ مہناب مشابہ یکر مسافر کسس میری روح بیں انڈلنا جائے

میری دگ دک میں کوئی بن دواں ہو جیسے وہ برن ہے کہ مہد آب جراغال کاسماں

ا تیش کل سے جین شعلہ برداماں جیسے کسمسانی ہوئی باہوں ہی کوئی سیج درخشاں جیسے

کاسٹر چیشم میں در بائے محبت انجائے جیسے آغوش میں آفاق کی وُسعت آجائے ينبت بيستون مزروصفي

### بجرزده

شام کاسامیر یہ وریان کھنٹرر تہنا ہی یا دِ ایام گزشنہ سے سلگنا ہے وجود را تھ کے ڈھیری مانند مجھرتا ہے وجود شام یوں رات میں تبدیل ہوی جاتی ہے

#### نبت بيستون فزروصفي

رات آسیب زده کالی بلا ہو جیسے نارے جیل کا دیا ہو جیسے

دور کک دست کے سٹائے پر مرف اکف شہر خوشاں کا سحاں ہوتا ہے

دفعتًا تیز ہوئی جاتی ہے سانسوں کی مرا دشت میں البق ایام کے ما یوں کی صدا

کوئی بہلوسے اٹھا ہے صبح خنداں کی طرح زندگی کرب مسلسل سنب بہجراں کی طرح

قافلے دشت میں آنے ہیں گزرجاتے ہیں دیر مک کانوں میں آوازِ جرس رہنی ہے

#### ينبت بيستون مزروصني

### جَزيرِه

بی اک مغرور شبزاده الگ ہے سلطنت میری مکٹ کررہ گیا ہوں ساملوں بنالی ہے الگ بہجان اپنی

### سَركُوشَى

تہمائی کے محبوت نے مجھ سے
تہمائی کے محبوت نے مجھ سے
تہما یا کر سے گوشی کی
وصفی صاحب کل کس غم پیں
آپ نے شب مجرعتے نوشی کی
جہرعتے نوشی کی

### زايك

لکیری میرے ہاتھوں کی شکستہ ہیں زائج مقسم کا میرا ابھی نو نامکمل ہے

شکسته به لکیری خوب سون پیول بن جابش نو بچربی اک محل آدمی بن جاون دنیا کا

کوئی امیدباقی ابنہیہ یہ کیری ایک ہونی گناہ میں مبللا اِک شخص کے پیرنیک ہونے ک

### كأنك يشفث

صبح سے شام تک سوتے رہے شام کو صبح کی مانٹ کہ آھے دات کو دن کی طرح برتا کئے



ينبت بيستون فزروسفى

تم اجبنی ہو مگر جب نظر ملاتے ہو تمہاری انکھیں مجھے اجبنی نہیں لگتیں

حبنم جنم سے بچھے جانتی ہیں لگنا ہے میرے مزاج کو پہچانتی ہیں لگنا ہے

رِستارے مانگ بیں ہیں جیاندن س کالوں پر نثار رات کی رانی مہکتے بالوں بر

یہ بلبلاہے اسے اکے مجنور تو ہونے دو صدف کے خول سے باہر گہر تو ہونے دو

ماری دوری اگر قرب میں برل جائے وی رکی سی یر نبضِ حیات جل جامے

خلوص بیار محبت ہو دکشمنی مذرسیے نظر ملاؤ کر چہرہ بھی اجبنی ینہ رسیعے بن

#### ينبت بيسنون حردصفى

### بحوك

اِنسانوں کی ہو یا بونوں کی چاہت اپنی اپنی بھوکیں ہیں ہم دونوں کی جاہت

### نخمرنوا

رفتہ رفتہ بھرگئے زخم تو تلوار کے گھاؤ تازہ ہیں گر آپ کی گفٹار کے

### زلزله

جب بھی میں عزم سفر کرتا ہوں کئی آبادم کانوں کو کھنڈر کرتا ہوں ينبت بےستون ضرروسنی

مقا کی بیطیاں (پنج عہدی صینوں کے نام)

ہم سف رنوشوں کے یہ ہمراہباں یہ آدم در حوّا کی ہیں سی لیاں

سنکتی فضاؤں بیں پرواہیاں یہ جل نفل یہ بہتن ہوئ میں بال

سنگ اسود کی جیسے کیں چوٹیاں دِلوں پر کوکنی ہوی بجلباں

دِلوں کو جو گرمائے وہ نزمباں بیں آفاق کی اُن سے رنگینیاں

ہرعہد ہیں از اذل تا اکبر دلوں پر رسی ہیں صب ا حکمراں ۲۴ جنک جیسے غنچ کی گل کی بہنی گلابوں بیر مجونزے کی آشفسگی

نمو کی برکسی رونش تمیں ہے پراکرارجذب وکشش تمیں ہے

کر شمہ ہے جیبے کوہ قاف کا بدن کا تلاطب مجبؤر ناف کا

"للاطم ہیں جیسے سفینے ہیں گم حسن ومسنی کے اِن ہیں دفینے ہیں گم

ریگین لباسوں میں کوندے جھائے ہوئے عضوئے تناسل سے نطفے حیدرائے ہوئے

نشهٔ عشق وسنی میں سرخار ہیں انسل آدم کی واحد بیرمعار ہیں

ينبت بيمتون فنروصفى

ریق کرتا ہوا اک سفلہ ہے باک دفقہ اس کی النگارہ کیوں دفقہ اس کی النگارہ کیوں اف بیراک سفلہ عرباں کا وجود اب کوئی آگ ہی باقی ہے سنردود صون اک واکھ کا ڈھسے سردود دہ بھی نے تاب بچھے نے کے لئے

شاعري

سوچ کے سمن رسے
غوطہ خور کمحوں نے
جوصد ون انکالے ہیں
ان ہیں کچھ گہر بھی ہیں
یا ہیں بیر خذون ریزے
وقت ہی تنامے گا

14

### مَاتَمِخَانقاه

تقوای قناعت منه باکسبنرگی اسلاف کی سی کہاں بزرگ

ہے جا رسومات ہے ہودگی گم رسی کے اندھیرے عدم آگی

عباۇں قباۇں يىس بهى بوگى كھوكھ لىشىفىت كى بەبىجىرگ

تنبت بيسنون صرروسني ' جالوں کو پہتی ہوئی تنب رگ سرایا تجارت ہے سمجاد گ

عبِّ بنی ہے منہ حبّ ج<sup>ن</sup> ا بیبرُّ نظر اپنی آسود گی خانفاه بن گئی گنجفه گاه گزفنارِ دامِ ہوسس خواجگی

فاقوں بیں بھی شانِ سلطانی تھی کہاں اب وہ نشاہیں صفت زندگی ا نکھیب ہوس ناک آتش فشاں خوب سے ابے سرٹ رمندگی

زن پرسنی نے جامانشب ورورکی باقی رہنین زعسبِم مردا بھی

#### ينبت بيستون منرروسفي

رسینوں ہیں ایمیاں کا گرمی بنیں منظروں کو بخشے ہو تابین لگ قمقموں سے سجی مسندیں، گنبدیں زر تارعاموں کی دخشندگی

بٹ پرستی کو دے درس وحرانت بہبں البسی ہے باک فرز انگی شعلہ بہر داماں ہے سارا جبن شعلہ بہم رفض کل زیرگی

ينبت بستون صرروسني

## زَملن

ڈھلوان ہے کہیں پر کہیں بر بلندہے دُھرتی بھی آدمی کی طرح خودلہندہے

ہے زم یہ کہیں پر کہیں پر یہ سخت ہے جنگل کہیں گھنے ہیں کہیں بے درخت ہے

اتش فیشاں سے آگ برستی ہوئی کہیں اک بوند کو زمین ترستی ہوئی کہیں اویخ بہاؤ، جھیل ہیں چیشمے بھی انبشار جھوٹے بڑے جزیرے سمندر بھی بے کنار

گردش سے دن اور رات بنے ماہ وکال بھی پوشیدہ اس کی تہہ بیاہے دھانوں کا جال بھی

سونا آگل رہی ہے کہبی اور کہیں گر پوٹیدہ اس میں زِنق بٹر بھی تو ہے صرر

صربوں سے مہرو ماہ ہیں اِس کے طواف میں جیسے کوئی ولی ہوھنٹ مرز اعتکاف میں

ستیرہ شی کا دابطہ صبحت سے ہے موت وحیات دولوں کا دکشتہ زمیں سے ہے ينبت بے سنون فرروسنی

*رؤينڻني سے* نِفرت <u>ھے</u> سرمئی اندھیروں ہیں خواب بعثار بتناسيم روکشنی سے نفرت ہے زندگی ہے اک ناگن رقص حب کی فطرت ہیے زہرجس کے نس میں ہے قہر جس کے بس ہیں ہے آدمی سیبراسیے لاگ جبس کا پیبیشہ ہے داگنی سے الفت ہے کس سے کس کو چاہت ہے خوڈ سے ہی محبت سیے اینی اینی بھوکس ہیں اکث فریپ دل داری ببروفاسيع عياري مچ*ىر يوس كىڭ د*زادى

بنبت بے سنون فزروصفی یے رہی ہے انگرانی<sup>ع</sup> آدمی کی تینانیٔ غم ي جيب ہو کھائي ابكت دوروه بمي نها تجسم کو بہاں اِنساں کھال اور بتوں سے جب حجيباتا بعرباتها جنگلوں ہیں غادوں ہیں می اک ہجرت ہے روشنی سے نفرت ہے آج جيا حد نارون بيه د ال کرنجمت اینی دال کرنجمت اینی سنکڑوں برس پہلے سوخياس بنيلتها میر ہوس کے ڈبروں ہیں سرمتى العصروك ببب خواب نینار ہما ہے روستنی سے نیفرت ہے

ينببت بيسنون مزروصي

گنج گهر (والده مخرمه کی یادیس)

یا دِایام گذشنه کی مُسلگتی ہوئی بادوں کا ہجوم اُف یبر یا دیں ہیں کہ آکامن بیر تاروں کا ہجوم

اوران تارون میں اِک جیاندساچہرہ سے غلیم شفقیس جس کی نزو تازہ گلابوں کی طرح

بو برستار ما رحمت کی گھٹاؤں کی طرح تیبتے صحاؤں میں جادرسی بنی حیں کی دُعا

جوکه تا عمرگنانایی ربا گو برافلاص وفا اس کی یا دیں ہی تو بہتی کا اٹا نثر ٹہری

اس اتائے کولئے کھوکریں کھاٹا در در بیٹھے کے وقت کی دہلیز پیدرونا جاہوں

باوجود ضبط کے آنسوجونکل جاتے ہیں سیب میں فطرہ نیساں ہے کہ ڈھل جاتے ہیں



لنبت بستون خردهني

ہرر بخ وغم عربز ہے ہجرت بنول ہے یقر ہیں پیط پر کھی چہرے پیدد عول ہے

0

نورِانل وہ بیکر بزداں کہیں جسے پہروں حِب ایس فکرِ بشرسے ملول ہے

جو آپ کی رضاہے وہ اللّٰری رضا جو آپ کا اصول حن الاکاافول ہے

کانٹے بھے تاہوا یہ حق کی راہ یک بوجہل بھی تو جیسے صرر اک ببول ہے

٣

ننبت بے سنون صرود صنی

نورازل سے جِس گھڑی نَارِحرا روشن ہوا البر انسانیت کا راستہ روشن ہوا

چشم باطن وا ہوئی منظہ رنباروش ہوا اک دیاجب بھے گیا تودوسرا روشش ہوا

ہررگ ویئے ہں پرانوں کی قطاریں میں رداں گرمنی قربِ بھیں کامعجے نے روششن ہوا تنبت بے سنون فزروصنی

مع کہ درمعرکہ اِک کربلادریش ہے وفت کے نیزے بہ ہر لی سر نیاروشن ہوا

اک خاش تقی دل بین آنکھوں بین جیجیں ہونے لگی اور صفِ مز گاں بیرآکر اک دیا روسٹس ہوا

دیدهٔ یعقوب میں بینائی آئی لوٹ کر حسن یوسف سے جو زیران مفرکاروشن ہوا

ذاتِ اقدس سے ضرد تنبت کا پر توفیض ہے اس بلاک تنب رگی میں دل میرارد کشن ہوا پ كنبت بے سنون فزروصنی

0

سرِمیدان جب اتے ہی کفن بردوش تفوری دیر سرشاہی کوخم کرتے ہیں خرفہ پوش تقوری دیر

تصور کا کرت مہ گر می آنوش تھوڑی دہر برفضِ چشم مئے گوں ہوگئے مدہوش تھوڑی دہر

بیمشه به خود به بوش رنباین کن عادت سی اک میری مین زنده ره نبین سکتا مجھی با بهوش تقوری دیر

د کھا دینے ضرر وصفی الخیاں ہم عشق کی شِدت اگروہ آزمانے ہربہ صند ہموتے ہمارا جوش تھوڑی دیر

وش

كنبت بيستون فنردوصفي

نہمارے قرب کی لذت بڑی تسگفتہ ہے بہت دنوں سے طبیعت بڑی تسگفتہ ہے

0

دِل و منظر کی طہارت بڑی شکفتہ ہے وہ روبرو ہیں عبادت بڑی شکفتہ ہے

تھی بجلیوں کی ترب میری نوجوا نی میں بہتن بدن بین حرارت بڑی تسگفتہ ہے

غزل میں عارض ولب کا ہو ند کرہ و صفی بیر مسیرجی کی روایت بڑی شکھنتہ ہے پ

1

نبت<u>ِ ب</u>ے ستون فرروصفی

پیپٹرتوسب سنر تھے سکین تمر اتنا مذکف باعنب ان کو باغبانی کاہئٹ راتنا ند کھنا

ریت پر بھو*ے ہوئے تھے ہرطرف خ*الی *مَد*ف دستِ غوطہ خور میں کوئی گہہراً تا مذک<sup>ق</sup>

کتنے دِ مکش تھے بلاوے ان رگا، ہوئے صرر راہ سے بھٹ کا ہوا پھر راہ پر آتا نہ ہوئ

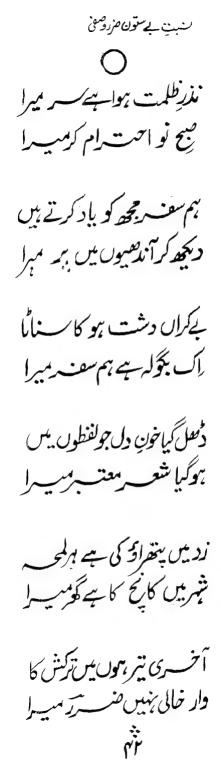

سبتِ بِستِون منروسیٰ

البتِ بِستون منروسیٰ

البت بِ بِستون منروسیٰ

البت بِ بِ بِ اللّا المول میں نہیں نور شوسالنسوں میں نہیں ایپ جو با نہوں میں نہیں الب جو با نہوں میں نہیں الب جو با نہوں میں نہیں ا

سوزیش دکرب بھی اب میری کرا ہوں میں بہیں صرف اٹھتا ہے دھواں شعلے نو آ ہوں میں بہیں

ہجریں ہیں وہی تکلیفِ سفر بھی ہے وہی اب وہ اگلی سی نواز کشس بہی خواہوں ہیں ہیں

دائمی حبس ہے شفاف فضاؤں سے گئے زندگی کے کوئی آنار ہواؤں میں بنہیں

میری وحثت کو فزر دنتِ نور دی ہے بند عشق مب راکسی مجسل کی بنا ہوں ہیں نہیں ينبت بيستون فنرروصفي

0

چھوٹ باطل کو حقائق پر ہو بہر رہ جیہ ایک بڑ ہول سا ہرسمت اندھی۔ اِ جیسے

ماس ل عنق بهی بین کالهراجیسه من کرد نبایج ناگن کوس پیراجیس

ىنە كوئى جىبل ىنە دربا يەنە كىنوال بىراس بىر نەندگى سىھ كوئى نېنا ، بواصحى راجىيى

#### ينبت بيستون فزروسفي

یوں تری زلف کے سائے میں بڑا ہے وحتی بن میں کیوڑ ہے کے ہوناگوں کابیلر جیسے

دھوپ جاڈوں کی کسی چاند نگر کی مانند وقت کے ساتھ ہوموسم بھی سنہرا جیسے

کرب کموں ہی سمن در کابنے گابیلاب شور موجوں کا ہموا اور بھی گہر راجیہ

رنگ مہرے، وتے بانی کا برلتاہے منرر اپنی بہجان مِنادے کوئی جہرہ جیسے ينبت بيسنون مردوسنى

0

**پاننه کو دِل کی دکھن پررکھ دو** لب درالب کی جلن پررکھ دو

کرب جلتے ہوئے سحراؤں کا میرے زخموں کی جیجن پیرد کھ دو

ظلم سہناہے وفاؤں کی سرشت بوجھ نازک سے بدن پر رکھ دو

خاطِرحق بوسبه لازم توصیر سرکونتم دارد رسسن پرر کھ دو

لنبت بيسنوك مزروسني

حملہ ہوا فصب ل کی دلوار کر بٹری کرکے غرورِ شاہ کومسار گر بٹری

0

رن یں جومبے اعقد سے تلوار گرمری دشمن کے حق دولتِ بیداد گر برمری

نوفِ سزاسے ابنی انگھوٹی کوچوکس کر پھراک کینزِ شاہ سے در بار گرپڑی

بیادوں نے برصے جنگ کانقشہ برل دیا۔ سب کی نظرسے وقعتِ اسوار رگر بڑی

اوصاف کی کسوئی بہ کنتے ہیں شخص کو بنبی رعونتوں کی تو دستار گریڑی نیخ كنبت بے ستون فنرروسفی

0

ىنەكر منت نا خىلا چھوڑ دے سفینہ بہ نام حب لچھوڑ دے

نئیے۔ لہوں یں کوئی ضیا بھولانے جنگےگا'ما ہوانقش پانچھوڑدے

رحمت سے اس کی مایوس ہو اس اکٹا کرینر دستِ دعیا چھوڑدیے

امتحاں حوصلوں کا جومقصود ہو رکھ کے آندھی کے آگے دیا چوڑوںے

ىنېت بەستون مۈردىسىنى كىلىرى كىلىلى ئۇرىڭ ئىلىلى ئۇرىخىپ قىل بۇرگى دىشت بلايى تۇرىخىپ قىل بۇرگىي

مېر دىمه ونخوم كو گېټ د ياگپ آنۍ جو طلمتوں ميں نسيانت ل پرگئ

ہم مصلحت کشناس بجالاتے ابنا سر این بغاونوں بہ اَنافنت ل ہوگئی

نِت کی کارفض زبرگی گل کاارتعاش صحن جمین میں آکے صب قتل ہوگئی

ران وادبوں بیں اب ہنیں آسیب کاگزر مدت ہوی کہ کومے ندافت ل ہوگئی

اک دلخراش جینے سنی رات کومنسرر شوہرکے باتھوں ماہ لقاقت ل ہوگئ فنہ ىنېت بەسنون مزروسنى

0

گردشوں میں ایاغ کی صورت ہم ہیں روسٹ جراغ کی معورت

تازہ کاری پیرمیرے زخموں کی اندرونے ہیں باغ کی صورت

میں کہ شاہیں صفت بلندی بر تم بھید کتے ہو زاغ کی صورت

سرخ چہرے بہان کے کالا تیل دخِ لالہ بہ داغ کی صورت بنم دِل ہے مبراکہ کوئی قلندر منہ لوچھئے سجتی ہے روز محف لِ اندر منہ لوچھئے

0

منظر ہیں کتنے انکھ کے اندر نہ پو چھتے انکھیں میری ہیں کئی تو نگر نہ بوچھتے

محرومبول سے تھا میرار ششته تمام عمر آداره کرد کیوں ہوا در در نه پوسیجیئے

اس کا ہی ذکراس کی ہی قامت کا تذکرہ اک بات بھی مزاج سے بہٹ کرمنہ پوجھیئے ب

21

لنبت بيستون مزرصفي

آپ پر فتربان ہوکررہ گئ زندگی دھن وان ہوکررہ گئی

وه نظـرابخان ہوکرره گئی باعثِ بیجان ہو کر ره گئی

در مبردر کودخاک کا اعجازتھا آوارگی عروب ان ہوکررہ گئی رسبت بے ستون مزروسنی

بت نزاشے اتنے نری یا دیں دُھر تی دبوات ان ہوکر رہ گئی

کا غذی تحب رمیشاہی مہرسے قبل کا فئے رمان ہوکر رہ گئی

خفا کر شمه عِشق آدم ناد کا حَبل پری اِنسان ہوکردہ گئی

کرب بیں دُو بی ہوئی منی فترر میب کا دیوان ہوکر رہ گئی ن

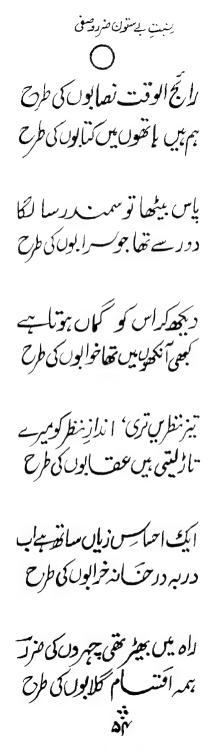

ينبت بيستون مزرقهني

کعبہ ہو کہیں کوئی بت خانہ نظر آئے ہمشخض یہاں نیرا دبوانہ نظر آئے

 $\bigcirc$ 

ناقوس و اذا بھی ہیں اِک نعرہ مستانہ چھ شخ و بر بھن میں یارانہ نظر آھے

ہر جرعہ مئے یں ہے اک حلوہ جانانہ پی میں مئے خابہ نظرائے

کہتی ہے جے دنیا دلوانوں کی بستی ہے ہوشخض وہاں کا تو منسرزانہ نظر آئے

لہے یں ضہر روسنی شیرینی اگر ہوتو ہر کے مختصت بھی افسانہ نظر آئے هُذه

# تنبتِ لج ستون فزروسفی

ص قبقبے کانوں میں ہنتی بالبان بیرہمشیشہ مٹ کرانے والباں

یہ ہمینہ مٹ کرانے والیاں بیر مٹک کرراہ چلنے والیاں ہر ف رم ہر وار کرنے والیاں

ہر ف م پر وار کرنے والیاں رقص میں لہرانے ہا تھوں پر گا ں جیسے سیوں سے لدی ہوں ڈالیاں

تی بعز کا ناہی جن کا کام ہے توپ کی بن دوق کی یہ نالیاں

واه واه کا شور نف ہیں ممالیاں صرف شاعر کو ملی ہیں ممالیاں ش

بنبت بے ستون مزروسنی رہِ طلب میں کہاں آگہی نے ساتھ دبا جنونِ عشق کی دیوانگی نے سَاتھ دبا براغ بھر گئے آندھی کی زدیں جوآئے جسراغ نوکر کی تابیندگی نے سائھ دیا ہجب طرح نے ایا امنی ان بیاسوں کا لبِ فرات بیر بھی تشنگی نے ساتھ دیا روحیات میں نفارہنما بھی رہبر بھی روعدم میں بھی حُبِّ نبی نے ساتھ دیا برہنگی بیں تھا خاکئے لی لبانسس میسرا پلاجو خاک بیں تو خاکمہ بی نسا قد دبا طلسم ہوکس رہا تھا جہاں کا ہرمنظے ہم اہنِ طسر**ت** کا تو سادگی نے ساتھ دہا

نارا بیون پراین کوئی لب کش اندیق طغیاینون کارمت پر تکھ فساندند نفا

اک آب گم ثرہ کا تعتور لئے ہوئے صحرا بہ صحرا دوشِ فضا بھی

یا کل ہوا کی زدیں ہوں اب جمومتا ہوا او ما جو شاخ سے توسفر والہاں تق ينبت بيك تون مزروسفى

خسن سبائی جائے میان کودی خب رکر ہر کا بھی مزاج بڑا عاشف انہ تھا

سیراب کرکے جسم کی لذت سے دان بھر غاتب ہواوہ جسے کھنڈرد کا خسنرانہ تھا

اک کشہ کسن تناؤسالک اپنے آپ سے کب خود سے بھی سلوک میرادوستانہ تھا

۔ آہن مزاج جبم کے اعضا تھے سب ضرد میرا وجود آگ سے ہرگز جب لانہ تھا ن تنبت ييمتون فرروسفي

0

سارا ہدن ہے جینی سوچ نت ترن کر چبھتی سوچ

ات تربن کر پاکھنی سوپ صحراصح را تھیں ای روچ

دره دره بکوري سوچ دره دره بکوري سوچ

ب سین گی سورج

سیب سمن در گہری سوج ساحل ساحل کہ ری سوج آبھی بن کر اُکھی سوج بادل بن کر برسی سوج

41

## ينبت بيستون فزروسفي

سوج رہا ہے کب سے وہ یزداں کی ہے لمبی سوج

نسيم شي اورتن بهائ سورج بن كر أجرى سوج

سوچ کا دریا اُنداہے ہرسو دیکھو بکھ ری سوچ

کرن کرن بیں رقص اں ہے سورج کی ہراجلی سو ہے

ر دصن رجھنے کی کب نیب رر میں مجھی سو مورک تو بھی سورکِ پن ينبت بيستون فزروسني

0

سلوگ بیں بھیی خوکشبو سالنوں بیں بسی خوکشبو

سائنوں یں بسی فوتبو کوٹر سے دیسلی فوتبو بیپ کر میں ڈھ کی نوکٹبو

ہرروز نبایب کر ہر روز نبئ نویشبو

گھے سالا جہکٹا ہے آنگن بیں آگی نوٹبو ينبتِ بے سنون فنرروصنی

ہم ہوگئے اُفٹ ردہ پہلو سے جبلی خونشبو بیکھڑی تھی جو مرت سے رہنے ہیں مِلی خو شبو

تقی بئند کلی کل یک ده آج بنی خوستبو

د یوانه ہوا پا گل غائب جو ہوئ خو شبو

کیور ا اوسے صندل ہو سب بیں ہے دہی خوت ہو وه جاجمی میچ لئیکن تادیر رہی **خو**نشبو

ينبت ييستون مزروصفي

تاج واجنت سے آتی ہے وہی خوشبو

لاذم ہے پر کھ اُس کی اچھی کہ بڑی نوستبو

تخلیق کی رگ رگ میں خالق کی رچی خوسشبو

بهجانو فنترر صاحب ای سیم کوئی خونشو بنبت بيستون فردونى

برندے ڈھوٹدتے پھرتے ہیں اپنے آشانے درختوں کو برمہن کردیاہے پھر، کوانے

0

بہت دشوارہے اِس شہری توسائس لینا فضایں زہر الگتے جارہے ہیں کارخانے

کوئی دستک بھی اب دنیا نہیں ہے گھر بیرا کر کسی سے دل بھی آ مادہ نہیں ملنے ملانے

ہجوم باس بیں جب فاک بیر *مرکھ کے دوتا ہو*ں کوئی بیتِ خمیدہ لے کے اُجا تا ہے سبحمانے

ضرروسی ملاہے کرب، ہجرت کا نو ورتے ہیں کہاں نے جائے گی یہ بے گھری آخر خس اجانے ز ينبت ب ستون مردوسني

0

سب گھوم بھر کے آمے ہیں عراق کیا کریں ملیا نہیں ہے اب کہیں تریاق کیا کریں

کمات عشرتوں کے ہومے شاق کیا کریں آئے نہ وصل راس توعشاق کیا کریں

اسے نہ وسل راس توعشاں یا تری اک چلتی پھرتی لاش ہے اِس دور میں بشر کوئی خلوص بسیار نہ اخلاق کیا کری

رق وق ہے وہ ہوت سے دیں الاسٹیں مجھلتا خون دھماکوں کے درمیاں کشیر بن چھاہے اب عسراق کیا کوی

41

#### ينبت يهستون فنردهني

یہ ہجر توں کا کرب توصد بوں سے ساتھ ہے ہونما نہیں ہے قرض یہ بے باق کیا کرمی

ا تکھیں تقین شاہراہ پہر جلتے ہوئے چراغ دِل تھا تہماری دید کامٹ ٹماق کیا کری

سب چیدہ جمدہ بھرے ہوئے وافغات ہیں یکجا کتابِ زئیت کے اوراق کیا کریں

مورمن توکوئی چاہئے سب لٹ کے لئے فرزندِ ناخلف کو بھلاع کاق کیبا کرمی

ہروصف ہوگیا ہے ہیں میں نہاں منسرتہ گم ہیں ہماری ذات میں آف کی کریں

جین میں جل کے نظر جاتی ہے بھٹک دیکھو ہنسی گلوں کی مذکلیوں کی تم جِٹک دیکھو

نہمارے عشق نے بخش ہے بہرکسک دیکھو خلشہ دِل میں کرنٹ نرکی ہے کھٹک دیکھوں

تمہارے جیم کے بیرخوش نمیا الالی خم نہاں سے اِن میں کسی تینغ کی لیجک دیھو

## بِنبتِ بِے سنوں صرروصفی

حیاتِ تیرہ اُجالوں کے ساتھ ہوجیے جین ِشب پرمے تاروں کی یوں میک دیکھو

الماعم عمر مهمکت رئا، بدن اسس کا کلوں یں جند ہی کمحوں کی ہے مہمک دیکھو

بہت بنھال کے شتی کو اپنی جلنا ہے عجب طرح کی ہواؤں ہیں ہے سنگ دیکھو

سلونے روپ میں جذب وکشش کا پھالم بہتے ہمکنت میں ملاحت کا بھی نمک دیجو شِکست خوردہ دہ لشکرہے بھر متقابل میں کہاں کہاں سے ملی ہے اسے کمک دیجھو

زگاہ کے ہوتی ہنیں آسے دیکھے ٹہر ہر کے ضرر اُس کی اِک جھلک دیکھو انٹ ينبت بيستون فنردصفي

0

خواب انکھوں میں ہارے تو بہت اچھے میں اسماں پر بیرت اربے تو بہت انچھے میں

را کھ کی ہمہیں شرارے نوبہت انجے ہیں ہم بہرِ حال کنوارے تو بہت انجھے ہیں

ہم بہر ماں موارے دہب ہے ۔۔۔ عارضی ہی سہی تکلیفِ حلق کا یہ علاج گرم بانی سے غرارے تو بہت اچھے ہیں

آپ کی ابک نظر نے ہیں بربادکیا عاشقی میں یہ خسارے تو بہت اچھے ہیں

دور کے ڈھول سہانے کی ہماوت کی طرح دیکھنے ہیں یہ نظارے توہبت اچھے ہیں انڈ ىنېت بەسنۇن ھۇرۇسنى

ص شاہرا ہوں ببدطرح دار بہت اچھے ہیں رونق اف روزی بازار بہت اچھے ہیں

سر معف ل کے سردار بہت اچھے ہیں عارمن ولب کے پرستار بہت اچھے ہیں

رعب شاہی کے سب آتار سبت اچھے ہیں بہ کھن ڈر ہو سے بھی مسار سبت اچھے ہیں

خبرے قلب میں میناد ہے ہیں سیدر آباد کے معارمیت انجے میں

گو بنی کرتے تھے جہاں بیاروفا کے نغمے اب بھی وہ واڈی وہ کہسار بہن اچھے ہیں

ان برمجینکارتے ناگوں کا گال ہوما ہے
تا محمر سیسومے خم دار بہن اجھے میں
علامیناد علام

### ينبت يهستون مردوسنى

د کھے کر ان کو کروحدونن کے بزداں یدِ فدرت کے بیرشاہ کا ربہت اچھے ہیں

کل فشانی کی میری واه مین رحمت نه کری آبله با ہوں یہی خار بہت اسچھ میں

لب وعاد صن خم ابرو ت رکیبو کب ایس سب میرے قتل سے ہتھیار بہت اچھے میں

کھنِ نظار کی ہے مفت مُسافر کے لیے صف برصف راہ یں اشجار بہت اچھے ہیں

خودکشی دستے ہیں اِک فردسے ہوشحفی بم باتھ ہیں اس کے صنب رر باربہت اچھے ہیں

ہیں کیا کام کسی عین وطرب سے وصفی ہم کہ اف ردہ وغنخوار بہت اچھے ہیں ننم

ينبت بيستون فنروصفي ک عہد و بیمانِ دفا سے بیر مکرتی عورتیں رہزیہ رہزہ دِل کے صحب این بجھرتی عورتیں

کار حن اوں' دفروں میں کام کرتی فورتیں بڑھ کے مردوں سے دِ کھا دِیتی ہیں مجمری فورتیں

قینچہوں سے میمول کاغذ کے کترقی ورتیں غوطہ خوروں کی طرح دل میں اترتی کورتیں

صبح سے ما شام تخیب و براں جزیرے کی طرح اِک سمن ر بن کمیش شب کو بنچھرتی عورتیں

کمس قرب سے دمکتی ماہ تابی زنگیں سنگ مرمر کی کوئی مورت بچھے رتی ٹورتیں

مخنلف رنگوَں کی وسفی مجھلیاں ہوں ہوت ہیں بن سنور کر ش ہرا ہوں پر سیر بھرتی فورنیں

خلوس بیاروفا کھے ہنیں زمانے میں بہ جُز فریب ودغا کچھے ہنیں زمانے میں

فَقِيرِ نَهِ مِرجِ بَاقَى مَدْ قَامِنَى الحَاجَاتِ عَبَا ، قب اوعصا كِهُمْ بَنِين زمانے مِن

ىنركونى تماتم طائى مەكوبى كوم ندا ىشىرۇ جود دىسخا يچھ نہيں زمانے میں

#### ينبت بيمتون نزروسنى

دِلون بین گرمی الفت مذانکھیں آنسو سوائے مکرو رہا بجھے بنیں زمانے بین

شبوسے شاخ کارنسنہ نہ بھول نہیت جلی ہے کسی ہوا کچھ نہیں زمانے یں

عجب عزورہے زہنوں میں ذات کا اپنے مقامِ شاہ وگدا تجھے نہیں زمانے یں

نہیں تفیب کسی کو بھی کمخہ فرست سے کون کیہا بہت الجھے نہیں زمانے میں

خیال وفِ کہ ہیں روش جراغ ہیں لیکن مجالا اِن سے ذرا کچھ ہنیں زمانے ہیں اُجالا اِن سے ذرا کچھ ہنیں زمانے ہیں

ہر ایک شنے کا ضربہ نے ذاگفہ چھا سمسی بھی شنے میں مزہ کچھ نہیں اوانے یں نن

نبت بيستون فزروسفي ے۔ آگ ہی آگہ جیے دہکی ہوئی اطراف میرے جمھے جلتا ہوا کیول چھوڑگئے اسلاف مبرے میں گھر گھرے سندر کا صدف میں بینہاں منکشف ہوں سکے لوگوں بیراوصات میرے گرد آبودہ ہے ماحول ہے دھن لا باہوا باوجود اِس کے تھے کردار تو شفاف میرے میرے اللّٰہ کا یہ کیسا کرم ہے جھے پہ تو بہ کرتا ہوں توموتے ہی گناہ معاف میرے ہر گھڑی بوجھےسے احساں کے دبار ہتاہے بھولتا ہی نہیں دہ شخص نوالطاف بیرے سبت خاص میں رکھتا ہوں غزل سے ہی فنرد ہیں بہند مدہ سنخن میں سبھی اصناف میرے :

 $\bigcirc$ 

سبرانلاک کوراکف بناطب اره بنا گردیراه آج تو مردیخ ساسیاره بنا

ہو گئے تا بہ افق کتے شرارے رفضاں الدہ ٹوٹا تو دہجتا ہوا انگارہ بن

# بنبتِ به ستون مزروسفی

اک تری دیدترے بیکر سیس کاخبال وجرتسکینِ نظر نس بہی نظر ادہ ب

وہی تخلیق ہے اب سرمہ ادبابِ نظمہ تن اربابِ نظمہ تن کے افکاری بھٹی ہیں جومن بارہ بن

آج أس شهر كو نفرت كاجهنم نه بناو پيار ألفت كاجهان بهريس جو گهواره بنا

دے سزا بھی جھے اب جرم خموشی کی عجیب مجھنے کر کھال میری اُس کا تونفٹ ارہ بنا

اہلِ من ہو گئے قائل میری حکمت کے منرد بانی مہرا ہوا بل بھریس جو فوارہ بن كنبت بيستون منروصفي

O

زوال شب یں جو تھلے بہر کاحقہ ہے یہ رات عمر کی مسافت سفر کا حقہ ہے

به غور د مجمد ذرا کون ہے تھے۔ را کھوٹا ہے حش شنے میں بامیری نظر کا حقہ ہے

### ىنېت بەستۈن ھزروسنى

جمک دمک پیرچکاچوند تاج شاہی کی ہے رعب شاہی بالعل و گھر کاحقہ ہے نمام دِن کی تھ کا دی سے نبد ہوا اِحساس جہاں میں رہا ہوں فردوس کھر کا حقہ ہے حباب موج کا کیاسطے سے گزرتے ہیں سمن رروں کا یہ چکر بھنور کا حقہ ہے جھے ملا ہے ہو عرفانِ آگہی کا شعور میرے حفنور کے دہلیزو درکاحقہ ہے

ملی جو دا دِستن بزم میں ضرر وسقی یہ واہ واہ تو خونِ حبار کا حصہ سعے بنبت بيستون ضردوسفى

ندرسودا ندرسودا

مینج دنیا کے بھی عیش وطرب کھالی لگے صحبتِ خاک نشیناں کی اگر حاف لیکے

صحبتِ خاک نشینان کی اگر حاف لکتے

نٹ پیر جمنا کے مبیح شام ہے اک میلہ سا ایک جم گھٹ ساحییناؤں کاہر گھاٹ سکے

درو دلواری صحرا بین فنرورت کیا ہے بے سنوں گھر بین کوئی چھت نہ کوئی نام لگے ينبت بے ستون صرر وصفی

خم ابردی لیک کا کوئی نانی ہی نہیں تیر و نلوار و تفنگ سب ہیں سرباف لکے

سارے عالم کے لئے امن کا بیغام ہے ہہ ترجانِ امن کی اسٹوک میں لاسف سکے ترجانِ امن کی اسٹوک میں لاسف سکے

بھر بھی جنگ نہ کرنے کی قسم کھائی تھی وہ سنہنشاہ سے آفاق بیں سمراف لگے

جتنام کی ہوزباں نرم ملائم سکھئے زخم بھرتاہی نہیں اس کی اگر کاف لکے

بیچ سب طرہ دستارے کھل جایں گے میری زرتار قبامیں جو اگر ٹاٹ لگے

یوں زمیں آسماں گردش میں ازل ہے ہیں مزر جیسے چکن کے جلا کرنے ہیں دویاٹ سکے ہنڈ

ينبت بيستون مزدصفي آگ ہی آگ ہے اور دھواں زندگی بن گئی آج آتش فشاں زندگی صف آرا ہے خود آج میے بے خِلافِ تقی رفین سف ر راز داں نہ ندگی آبِ ساکت کی مانند خامونش ہوں بیے بھبنور کی طرح سسر گراں زندگی ہم سرا بوں سے سبراب ہونے رہے بن گئے جیسے اندھ کنواں زندگی جام سفراط ہیں کیس ترباق تھیا نوش کر نے ہوئی جاوداں زندگی م خموستی سکا افسوں جو لو اماضسریہ ہوگئی وقف زورِ سباں زیدگی

ينبت ليمتون فنرروقني

ہم سفرتم ہومعظہ بہ فضاتم سے ہے زندگی تم ہے جینے کا مزہ تم سے ہے ساعتِ قرب کیس ماسلِ مسرعیشِ جیات ماعتِ قرب کیس ماسلِ مسرعیشِ جیات المح المح لمح پیماں اصاب سے بع

کمی کمی بہاں احساس بھائے سے ہے رنگ اور نور سے معمور ہمواہے کالم رنگ اور نور کی عالم بین صنبیاتم سے ہے

تم ہنیں ہوتو ہراک شئے بی تمی سی کچھ ہے تم مقابل ہوتو اک کطف نیا تم سے ہے

م معان دوری سے بیارہ منرروسنی ہے ا بے ضرر بارو بدلے جیارہ منرروسنی ہے ا علط الزام منر دو دیکھوخفاتم سے ہے ۔ ينبت بيستون حزروه في

0

اک نگ ناتراش کو در بن بن دیا اک چوب خشک تھا اسے پین بن دیا

ناممکناتِ زمیت کو ممکن بن دیا تراکرم که رات کو بھی دِن بن دیا

# ينبتِ بيستون منروهني

محلوں کی شاہ زادی کو جوگن بنادیا جیسا بھی جیں کو جامامین وعن بنا دیا

ظاہریں دونوں ابھوں کی بیناتی جیس لی باطن میں دِل ود ماغ کوروشن بنا دیا

حق و جال جنربِ نش مجردی کوف کر خون و کا اس کے جسم کو محن رن بنا دیا

جھیکی بلک نو دیکھتے دہنیا برل گئی مسکن کو تھوڑی دہر بیس مدمن بتادیا

یہ دستِ کوزہ گرکاکرشمہ تھا اسے منسرہ مئی کورکھ کے چاک بیر برتن بن دیا ج ز بین تفوری ملی آسمان تصور اسک کشاده کرنه سکے ہم جہان تھوڑ اسک

نبوت تینکوں کو دینا براجسارت کا لیا تھا برف نے کل امتحان تھوڑا سکا

قرىب اتنے ،وئے جيسے پيول س**خوشنو** ربإينه فاصلہ مجيد درميان تفورًا سَا

نشانہ تئی رکا ہرگز خطا نہ ہو نا نھا جھ کا سے جھوڑتے ہم جو کمان تھوڑا سا

میرے جنوں سے تقی قائم فضا مجت کی وگر مذخصا وہ صررت برگان مخور اسا ىنېت بےسنون مزردصفی

قیامت خیز بنگامے ہیں پنہاں مبرے شعروں ہیں تر متی بحلیاں رمتی ہیں دفعاب میرے شعروں ہیں

غالب وسیرل کاگویا اک دستال کھل گیا فکرودانش کے کئی دھارہے، بی بنہاں میرے شوروسی

تصور ہیں تہدیو عکس کھوں ہیں تہدارا ہے ہمیں ہودل میں انکھوں ہیں غز کخوال میر بے نشرو میں

بیرکربِ اندرون الفاظ بین جب دھل نے نکلے گا دھنگ رنگوں کی ہوگی اِک نمایاں مبر مے نشووں یں

وہ جہم نازہی سرایہ داربیاروالفت ہے انوادتیا ہے اکثر ایک طوفان برے شعروں میں

سے بلندی اسمانوں کی تخیل میں جو بیے وصفی تفکر بھی ہے صداوں کا پرانشاں میر پے شعروں ہیں نفکر بھی ہے صداوں کا پرانشاں میر پے شعروں ہیں ينبن بيستون مزروصفي

بین کی اگرآنکھ ہیں ہوروزنِ زیراں آمے گانظر روز ہیں صحنِ گلتاں

ہے کام فراست سے اگر مفرتِ اِنساں ناریخ کا بن سکناہے اِک بابِ درخشاں

می خطنے ہوئے ہونٹوں بہان ہونٹوں کانفتور مرکھنے ہوئے شانوں بیرکوئی دستِ مہرباں د کھنے ہوئے شانوں بیرکوئی دستِ مہرباں راک آگ دیکنی ہے ہیرے حیم کے اندر سانسوں میں شرارے سے دیا کرتے ہیں دفعال

جب ساتھ وہ رہتے ہیں تو ہو تا ہنیں احساس تنہائی بیں تو زئیت نظر آنی ہے ویراں

دوری کے کڑنے کوسول کوفرنت ہیں بدل دے آنے ہیں بہت یا دوہ اب اٹمے شب ہجراں

پارب برہیری آخری خوامش ہے دعا ہے خفری ہی کا سابیر ہومی فیر کا پڑساں

بے طوف کمی میں جو منرد آئے مقابل ہیرا بیں دکن کا ہوں وہ ہیں تعلِ برخشاں ينبتِ بے سنون مزروصفی

 $\circ$ 

ایک بے گناہ کے ساتھ توسنگسار ہیں بھی نھا مظلوم سے قبیلے کا سسردار ہیں بھی تھا

بیٹھا ہوا تو کھا کے کوئی خار میں بھی تھا عضے میں جیسے برہنہ تلوار میں بھی تھا

منفر کی طرح سے سے دار میں بھی تھا سراس کی ندر کرنے کو نیاز میں بھی تھا

یہ اور بات ہے کہ زباں بندیفی میری ظلم وستم سے اس سے توبی زار میں بھی تفا

#### بنبت بيستون ضرروسفي

ہرسمت اِک ہجوم عقب آمد کا منتظہ ر لاکھوں میں ایک تثنیز دیدار میں بھی تھا

مجنوں کبھی تھا اور میں ف ریاد تھا کبھی ہر روپ میں بردے بیراداکا رہی بھی تھا

بھیلارہے تھے لوگ تو نفرت کے زہر کو کرتا ہوا خلوص کا برجاریں بھی تھا

المجر بھی تھا نیاسیدا الفاظ بھی نئے اکبویں مسدی کا قلم کاربیں بھی تف

وه منحرف تقااپنے ہراک قول سے فنسرر این بھی قفا اپنے کہے بہر صادق الافت رار میں بھی قفا

ينبت بے سنون فنررو صفی کعبہ دلِ بتاں نے جین لیا بگیر کا مینسراں نے جین لیا ھاصلِ زندگی تنفیحیت آنسو داسِ مہر باں نے چیس کسیا لطف بوخاہوتی میں تھامیری شور آہ وفغاں نے بھین لیا بچھ سے مبرے وجود کو آخر اکٹ غم ناگہاں نے چین لیا اب منہ وہ حوصلہ منہ عزم جواں سب عِمْ رفتگاں نے جیمین لیا ابک قطرہ تھا میں صنب روجھکو وسعتِ بیکراں نے چھین کیا .

ينبت بے ستون صرروصفی ہم دست و گریباں ہوسائل سے دہے ہیں آمجھے ہوئے ہر لمحہ دلائل سے دہے ، یں سطے کے نمامون سے روابط سر بھورتی موج لب ساحل سے رہے ہیں کا ہیں توعطا کردیں حیاتِ ابدی بھی تجھنے کو مگرلوگ بیر فائِل سے رہے ہیں رگ رگ میں رواں فون کے نظروں کے مراسم سینے ہیں دصر کتے ہوہے اِک دل سے رہے ہیں خبخ تو بھی بیت سے ہم نے بہیں گھو نہا ہم برسر بیکار مفابل سے رہے ہیں باطن میں صرر حسن کے خالق سے مجبت ظاہر میں حینوں بیر ہم ماتل سے رہے ہیں ينبت يه سنون مزروسفي

 $\bigcirc$ 

ہر بات ساعت ببرگراں بول رہاہے اندلیثہ ہے کئنے کا زباں بول رہاہے

ہے عالم ہُوسٹورِسگاں بول رہاہے حرت ہے خوشی کا جہاں بول رہاہے

# ينبت بيستون مزروسفي

خاموش بېربېل کوئی شکوه نه ترکایت برزخم بېرانداز دېال بول را سېم

م منا تھا جے اس نے توجب سادھ رکھی ہے یہ بیج میں کیوں اِبی فلاں بول رہا ہے

ائے ماحبِ محفل تری محفل کاسب احوال محفل سے جراغوں کا دھواں بول رہاہیے

ہے ہربدلب شہریں ہرشخص بریشاں اک جمع شوریدہ سراں بول رہاہے

آخر کو مزروسی لفتی ہوگیا خاموش مع شورش او بام سماں بول ریاسیے ج ينبت بيسنون فررصفي

بچھڑ کے بچھ سے تری انجن کوترسے گا کچر نکل کے صدف سے سُحن کوتر سے گا

0

دہنتی آگ بیر رکھ دے وجود کو اپنے رہایہ تن ہی تو کیا موتے تن کوترسے گا

پلٹ کے دیکھوں تو پتھر کابن کے رہ جا ڈن میرا برن بھی خود آپنے بدن کو ترسے گا مو

### ينبت بي متون فرروصني

غروب ہوگیا سورج تو ظلمتِ شب یں جو راہ میں ہے مسافر کرن کو ترسے گا

رہائی پاکے تفس سے بھی دیجھنا وحشی بہقیدوبندی چیمئی گھٹن کونٹرسے گا

عنابِ طلِ اللی کے بعد رہ زادہ تخت و تاج کے غم میں وطن کو ترسے گا نا سرماں سرمان سرم کے ماح عنگاں ہیں

نیکل کے محلوں سے گوتم کی طرح جنگلوں یں سجا کے تن کوبھی وہ بیب رہن کو ترسے گا

ترم پ ہے دِل بیں اگر عِشق کی فزر وَ سَفی ہمارا دِل بھی تجھی نل دمن کو نرسے گا ينبت بيسنون مردوسني

C

برواز جب بروں بیں سمٹ جائیگی میاں منزل قریب آسے بیٹ جائیگی میاں

سکھے ہوئے پہاس کے تو افسوس ہے فضول تخریر ہے سلبوکی مٹ جائے گی میاں

ا المار کمه رہے ہیں کراب تفوری دیریں برتبرگ حیات کی جیٹ جائے گی میاں یوں ملک میں بغاوتیں طرصتی گئی اگر ببرسلطنت بھی دیجینا بط جائے گی میاں

ہرگز کروں ظلم کہ مطلوم کی اکسے آہ نکلی تو جیاتی عرش می بھی جائے گی سیاں

بدلی کی چھاؤں پر رنہ کرواِس طرح سے ناز پل جھریں سرسے آپ سے مہا میا گائیگا میاں

جب جاندنی زمین ببرآنزے کی دات کو دیکھے گی اُس کو اور لیف جانے گی میاں

مصروف ہے طواف ہیں تنتلی ابھی فنرر نب دیجھنا میرگل سے جبط جائے گی میاں ينبت يوسنون صررصفي

0

جاده شب کامقدر ہے۔یاہ سامنے ایک ممندر ہے۔یاہ

کرہ ارمن کا محورہے سیاہ خالقِ وفنت کا دفترہے سیاہ

بن عیادی نطرت ہے۔ در کعبہ بیر بھی جادر ہے۔

پھردی کسنے سیامی ہرسمت ہراک آفاق کامنظر ہے کسیاہ

کی گناہوں کی سزاہے وسفی تن برن باہر واندرہے سیاہ سن

### ينبت ييستون مزروصفى

0

گھٹی گھٹی سی عجب ہے فضا قریب آو<sup>ی</sup> روجود کی ہے اِسی بین بعث اقریب آو<sup>ی</sup> ہجومِ یاسس مخالف ہوا قربیب آو بہ کربِ ہجر بھی سبے اِک بلا قرب آو یهی ہے دشک کے فابل ادا قریب آکے بھیر کر ذرا زلفِ رسا قریب آکے سِمٹ جِکاہے ہراک فاصلہ قریب او جراغ انٹریشب بھی بھک قریب اور

ئنت بے سنون ضرروسنی

جگائے فتنہ کشرم وحیا قریب آف اُکھا کے پردہ کرو رِیا قریب آو قدم قدم پرہے قتلِ نوا قریب آوم ہنیں ہے اب کوئی نغمہ سے اقریب آو ہوسے بیاس بھاتی ہے ملک کی سرحد بھر اس سے کرناہے جہدوفاقریب آؤ

ہے کرب ہجرسے ہراک عضو ٹیصال میرا مزید رحم کی ہے التجا قربیب آف ا مھاکے ہاتھ ذراہاتھ ہیں تھا دو میرے سمجھائی دے گا کوئی راستہ قریب آؤ

ہرایک چہرے پہرچیرہ لگاہوا ہے فنرلہ قدم قدم ہے فریب ودعنًا قریب آؤ

ینبت بے ستون صرروسنی ) کی میں اعماق کر میں میں کا آنک ہے ہوں

وسل کی وه سائین وه رت جگا آنکھوں ہیں ہے
کیف دستی کے نظاروں کا مزہ آنکھوں ہیں ہے

وہ مقابل سے سلسل جھانکتا انکھوں یں ہے اک انکھوں یں ہے اک انکاری کی طرح سے تاکنا انکھوں یں ہے

ذہن ودِل میں جیسے کوئی فلم ہوسکانتی ہوئ ہوبہو گزرا ہوا ہر حادثہ آنکھوں ہیں ہے

دل کرانکھوں میں انکھیں دیکھنا ہوگا ہمبی ہے غلط بربات کوئی دوسرا آنکھوں میں ہے

راز اِنْ اَنکھوں کی ویرانی کا کھلتا ہی ہنیں رقص کر ااک سنبرا خواسا سانکھوں ہیںہے

صبح کو نظری ملانے سے وہ کتراتے ہیں کبوں؟ کوئی منظر جیسے اب بھی دات کا آنکھوں یہ ہے۔ ۱۰۹

### ينبت بے ستون مزروسفی

لہلہانے تھیت اور تھیتوں میں گاتی عور تیں گاؤں کا وہ خوب صورت لاستہ آنکھوں میں ہے

ہی کیاں لینی ہوتی انکھوں نے سب کچھ کہد دیا دل کی بربادی کا سارا اجراآ نکھوں میں ہے

راحتیں بیرب کی یہ روح کی بے جینیاں قہر برسانا ہوس کا اک نشہ آنکھوں ہے ہے

م ان بھیا بھے وادبوں بر رفض کرنی ہیں گرمیں ہوں سے چینے میں جواہر لونقر ا آنکھوں بی ہے

ہیں۔ اِبُہ اظہار کی سب ہیں کرت مہسازیاں عابزی منت ساجت التجا اُنکھوں ہیں ہے

دِل کے آئینے ہیں وصفی عکس گزرے وقت کا آنے جانے منظروں کا سلسلہ اُنکھوں ہیں ہے اُنہ ا

#### ىنېت بەستون ف**زىدسى**نى م

چېرون کو پرُھ ريا ، بول کنا بون سے نيکل کر محصور خيا لون بيس ، بون خوا بون سے نيکل کر

ائے ہیں سرعام مجابوں سے ینکل کر عرباں ہیں خدوخال نفا بوں سے نیکل کر

ہے یا دمجھے خوت سے وہ اُن کا راتبنا!! جب برق چکتی عقی سحابوں سے نیکل کر

جب ٹوٹ گیا ربط تو خیموں کا مفت ڈر آوارہ فضایں ہیں طن بوں سے نیکل کر

اب جنگ کے شعلے تو چیلے آئے تھوں تکئ توبیں سے دہانوں سے دہابوں سے 'دکل کر

ہروفنت رہے قبری تنہائی کا احساس جاناہے صرت شور سشرالوں سے لکل کر من رينت بيستون فنرومتني

0

جرهٔ شب بین کوئی بیسکر لگا رات بهرخورت بدر کاب تر لگا

ائم ومہتاب جب روشن ہوتے عرش براترا ہوا سے کر کے ۱۰۹ رنبت بيستون ضردوهني

اہر کے اندرسف رکزنا ہوا چہرہ گھونگٹ میں میرانور سگا

اشک کا نظرہ نہماری آنکھ سے جب بھی میں کا بیکا ہے جھے گوہرلگا

رف لیابو جیسے طوط نے سبق

یوں برہمن کا جھے منت مرلگا
دیدنی ہے ابنخیل کی ادان
سفر ہیں جب قافیے کا برلگا
میں نھانظوں ہیں بیری افے فرر
فوب صورت مجھ کو ہرمنظر لگا

11-

رِنبتِ بِستَوْن فِرروضَ فِي

جنگل میں ایک بہاڑ بہ تنہا شجر ہوں ہیں مبلوں سے نظر آنا ہوں اونچا شجر ہوں ہیں

دتیا ہوں سایر اور میں جلتا ہوں دھوپ ہی صحائے بے کران کا اکسیلا شجو ہوں ہیں

صحراکی بیش سے بچھے ملتی ہے بطورت ہے۔ اب دشت میں محرا پیاسا ننج ہوں میں

چوبال جھولے گاؤں کی گوری کے ند کرے رونق ہے جس سے گاؤں کی ابسانٹج ہوں ہیں

ملنی ہے میرے سائے سے لوگوں کواک مفھاس کہنے کو بنیم کا لؤے سیلا ننجر ہموں میں

ہرشاخ دیکھویں گئی تلوار اسے ضربہ بین جوری زرداندھی کا مارا شجر، بوں بیں بین جوری زرداندھی ينبت بيستون فزرومني

 $\bigcap$ 

کڑے رامنوں کو تنب م بدلب طے کرو کے ساغریں بنتِ عنب طئے کرو

يوں مقامات اذ كاررب طيخ كرو إمتحان جان نشارى شاہِ عرب طيخ كرو

## ينبت بيستون فردوسفي

چن کمحوں ہیں افعلی سے قوت بن کئے تم بیمبرنہیں' یوں جو راہِ طلب طئے کرنہ

لے کے ببتھر تو با تھوں میں آئے ہو تم ببتھراؤ کرنے سے بہلے سب طئے کرد

حًا دیے ہیں شرکے پرٹری لاسٹ ہوں کیا خصا دنیا ہیں سیسرا ندیہ طئے کرف

نا قدو تم اد ببوں پہ سکھتے ہو پہلے کیا ہو مقامِ ادب کھے کرو

نفتور میں ہے ہو سمبر دور ہے محص ہے سافت کی شب کھئے کرو ينبت بيسنون فردوسني

0

جب تک حیات ہے غم دنیا سیلئے عمراس کے بعد لغمتِ عقبلی سیلئے

وہ شخص ہے کہ نور کا دریا ہے اک دواں کھے دبیر سانھ رہ کے اُجب الا سیلیے

مِل جائے شائر آپ کو عِرفانِ ذات کھ اکسیرہے بیر خاکِ کونِ با سینیے

#### بنبتِ بے ستون مزرد صفی

یکھراہوا ہوں ہیں بیہاں ریزوں کی شکل ہیں گزرا جہاں سے ہوں مبرا رکتہ سیمیئے

بوسوں کی را کھ میں ابھی چینگاریاں سی میں دے کر ہواسی تطف دو بارا سیمٹیے

رُصن ہے جو اُنیاں کا وُکلٹ یں جائے بھراننی چونچ سے ہراک نیکا سینے

نابور ہوجیے ہیں گئی قریئے گاؤں ہمر لاسٹیس نیکالناہے تو ملبہ سیٹیئے

اس کے خیال ہیں ہے عجب کمس سافنرد گم سم بوں رہ کے کمس بیر تمنیا سیمنیئے ينبت بيستون صرروسني

ساتھ جب شعلہ کرخیار ہوا کرتے تھے جس طرف دیکھیتے انوار ہوا کرتے تھے

لوں محبّت میں گرفٹا ر ہوا کرتے تھے انکھوں اُنکھوں ہی میں اِقرار ہواکرتے تھے

لوگ آئیں میں میلنسار ہواکرتے تھے کچھ درندے ہی تو خون خوار ہواکرتے تھے

سی کی خاطر بہان بلوار بین نکل جاتی تھیں حق سسے محروم ہنرحق دار بیواکر نے تھے

ينت بيستون فنررهفي

د کھا کرنے ہے وہ تحسین طلب نظروں سے داد کے جھے سے طلب گار ہوا کرتے تھے

چترشاہی مذکنیزی ہیں ندا نبوہ کشیر اک کھنڈر ہے جہاں دربار ہواکرتے تھے

تب رطغیانی درمایی بھی سونی ہیوال بے کے ایک مجھا کھرا بار ہواکرتے تھے

رسنے مایوں کی صلاؤں سے دلی جاتے تھے جب رواں جنگ میں اسوالہ ہوا کرنے تھے

آج وہ بن گئے کیوں راہ کا کا ٹیا وسفی کل گلے کا ہو میرے یار ہوا کرتے تفے

بنبت بے منون حردومنی میں نے کھنگالے سات سمندر وه توجيميا تفاسيرے اندر کتنا دِ لکٹی ہے وہ بیکر مہلکے ہرشب صن کِ بن کر حرص وہوسنے اندھابنا **ہا** لا حاسب کھی فیتح سکندر تنها تنها كوه وبب بان ب أمت ، توجيه بيسمبر یں مھی بنوں گااک دن اِنساں سوچ رہاہیے کوئی بہت رر پوچھتے کیا ہو حال صنب رکا بل ہیں مفلس بل میں تو نگر ىنبت يەستۈن مزرۇسىنى

0

در بنددریجی واسع محمد بن کبیا شور بیاسید محمد میں

میری میٹی نم ہے اب بھی سب مجھ ہرا بھرا سے مجھ میں

اپنی پیاسس بجھالے آگر اِک دریا بہنا ہے مجھ یں

کل یک جو تھا جانِ محف ل وہ تواب تنہا ہے جھے ہیں

سرخ سمن ربیوں بیں شفق کا سورج دوب رہاہیے جمھے میں 119 تنبت بے سنون فنرروشنی

انگادوں پہ جیسے وحشی
الیے میری اناہیے جھ بیں
سوچ کا پوداپیٹر نہاہے
سایہ اس کا گھناہے جھ میں

سوکھا بانس بنا ہوں بنسی یہی نرائی ادا ہے مجھے ہیں

اوازوں کا سورہے ہرسو محفیٰ شہر نواسیے مجھ میں ادریں احدثہ جسافاں

بادی ہیں باجھتی جیسے راغاں مسبلہ ساک لگاہیے جھ ہیں سنب صل اعلی سے میسرا خون اک عباہے مجھ میں فون اک عباہے مجھ میں ينبت بيستون فروصفي

 $\bigcirc$ 

بچېن مچومااور جوانی ساتھ جلے وقت کی کرنی کارتسانی ساتھ جلے

پیاملن کی آس بهانی ساخفیلے باندی کے کرسرمہ دانی ساتھ جیلے

باہم کوئی جذب دکشش کا نام ہیں جلنااک عادت ہے برانی ساتھ جلے

سانق جلے ہم دونوں تولوگوں کما ایک دیوانہ ایک دیوانی ساتھ چلے

خوشبو کا مخزن سے جیسے اسکا برن دِن کا راجا ُرات کی رانی ساتھ جیلے ينبت يستون فزروسني

زندہ ہُر ا بین تنہا گھے کا ملبہ میں تنہا سامنے ہے اکث آئینہ ميرا چېره ين تنهيا اُڑن کھوٹلہ اور پیربایں خواب سبنرا یس تنها

ينبت بيستون صرروسني

ناگ ہزاروں پینچیے ہیں بین کا لہسرا میں تہنا

دو چار درندے اور جنگل رات اور لاستہ میں تہنا

میرے گہدری آب نہ پوچھ بحب رہوں گہدا بیں تہنا

كرفيوت بهرين سنااا مبرا محمره ين تنها

مکڑے یہ تصویروںکے بکھے را کچرا میں تہنا

بعف را بجرای به بوجونت رر انهنا پرنہیں ہر شاخ یہ شمرہ بیں تہنا مززا يسبت بے ستون صرر وصفی

 $\bigcirc$ 

پرائس کے انتہ میں چاقود کھائی دیاہے من ہوا مسیرا بازود کھائی دتیاہے

کنچا ہوا خم ابرو دکھائی دتباہے جبیں پرآپ کی بھود کھائی دتیا ہے

110

# بنبت يستون مزردصني

نهارا باقط لگا درد بهوگسیا کافور تهارے باقطیں جادو دکھائی دیتاہے یہ بادشاہ تو انصاف کرنے والا ہے یہاں پرنفب ترازو دکھائی دیتاہیے ہراہی بل پربرطانا ہے ہجرکا اصاص خالی خالی جو بہلو دکھائی دیتا ہے

تہمارا چہرہ دمکاہے ایسے آپنی سے
تری میں جا ندکا پرتودکھائی دنیاہے
سہ
وہ تخت کے لئے چوراکیاہے ائے وسفی
جوخشک بیل پرکدو دکھائی دنیاہے

112

ىنېت بےستون فزروسنی ں بیں جتنی دیر نزیے جبہ کے بحر بیں رہا عجیب کمس میری روح کے جبنور میں رہا یه اور بات که گوشه کشین گفریس ربا میرا دماغ مگر مشتقل سفنسه میں ربا برُن تھا کانچ کا بیں پت*ھروں کے گھر*یں رہا ہرایک لمحہ یہاں ٹوٹنے کے ڈریب رہا بیری شناخت *کسی جوہری کا حقہ ہے* صدف سے نیکلا تو ہیں نتمغ<sup>ی</sup> ظفر ہیں رہا دِل و دماغ پر جھایا ہوا عنبار ساہے گہن سے نِکلا بھی تو دیست ہیں ہمریں رہا منرورتیں میری سب مال وزر کی "مابع بخیس ہمسینہ میں پہاں بس فکرِ مال وزر میں رہا

0

نیے زیے کی اُن سے بھی شمشر سے بہونیا مکر اجھے رونی کا ببرتفاریر سے بہونیا

کل ظلِ اللی نے طلب جھے کو کیا تھا درباریں باندھا ہوا زنجب رسے بہونجا

كى جاۋروى بى گرىسەرىنە جھكاد بىيغام جہاں كوسىرىشىيرسى بېرونجا

نفرت کی بشارت بھی ملی فواب بیں کل رات صلح سا بیعنی ام بھی اب تت رہے بہونیا

بیتل کو فرروسفی بن اینا ہے سونا نسخہ بیر عجب اس کو کسی بیسے بیرونجا خز

### ينبت يمنون مزروسفي

0

تام عمر ہو گم نامیوں میں رستا ہے حصالہ ذات کی تنہا ہنوں میں رسبا ہے

عجیب شورسا طغب اینوں میں رتباہے سکوت ٹہرے ہونے پاینوں میں رتباہیے

وه برگ زرد کا مانم چن کی تاراجی اُداس بیسٹر بھی ویرا بنوں میں رہزاہے

تکلفات سے عادی ہے بوں حب بنوں میں کہ جیسے خواجر کسرا را منوں ہیں رہا ہے

وہ نطف دے نہ سکے وسل کے حیین کمیے ہو نُطف دے نہ سکے وسل کے حیین کمیے ہو نُظف بہری طولا نیوں بیں رہتا ہے

إشهبت بيستون منردوسى چراغ خار بحاباب آدهی لات کے بعد چراغ جسم جلاباب آدهی لات کے بعد مرائے تیشر شراروں کی فضل لائے ہے برکس نے تبیشرا عفایا ہے آدمی لات کے بعد وه چاندنی بین نها نا ہوا حسیں بیسیکر زمیں پہ چاندانر آیاہے آدھی رات کے بعد وہ کس فرب حراق جم سے دوع میں اور کا یا ہے آدھی دات کے بعد بدن کے سارے تقاضے وہ کر گیالورے بدن کا قرض جیکا باہے آدھی رات کے بعد سے وقعات میں بنیم شبی ہے۔ اثر نہیب وصفی منابع ہم نے سنایا ہے ادھی دات کے بعد

ينبت يرسون مزدوسني

0

چاکتا موج پرکف جودکھائی دتیاہیے کنایہ آب چانوں کو کائی دیتا ہے

ہراکی سائس ہی خوشواس کے نام ک ہے جو دھر کنوں ہی دِلوں میں سنائی دیباہے

اس کے محم کی نغمیل دوح کرتی ہے جو قب رحبم سے مجھ کو رہائی دیتا ہے

فضا بیں چوم کے اہرار ہاہے ہاتھ کوئی میرے اشارے بہ بوسہ ہوائی دیاہے

کہیں ہے یہ لہو دائیگاں نہیں جانا میرے علم کو مزر روٹ نائی دیتا ہے افز ينبت بيستون مزروهنى

اوٹ میں ہاتھوں کی جومٹی کا دیاہے ہرتنب رگی دفت کا دِل جیب ررہا ہے

كب قتل بير قائل ميرانجوب بواسم نىپ ندے بېركئے سركومبرے گھوم رہاہے

سورج کو ہتھیلی پر کئے کون تھے مراہے بہ کون اندھیروں میں منیا بانٹ رہاہے

صدلوں سے گھرانے ہیں ہے ہجرت کی دوایت ہرسنل کو اِک کرب کا صحب را ہی مِلاہیے

انداز فرر کا تو خطیب اندیم سیکن سرر بیدے عامہ نہ تو ہاتھوں بی عصابے انا

ينبت بيستون مزدوسني رانوں کی دلکشی ہے اُجالوں کے شہریں "نلوارسزنگوں ہوئی ڈھالوں کے شہریں أك أن بس يول بن كيسب لقمرُ اصل لاسوں کے تھے بہاڑ جیالوں کے شہری کتا گیا وجود مسیسرا اپنے آپ سے میں آگیا ہوں زرد خیالوں سے تشہر میں كرتب د كھاكے روز وہ بھرتا تھا اپنابيك بے گور جو بڑراہے کا لوں بے شہریں مب لن کارزاری ہم بیت کے لئے تنروكان لاتع بيب بهالون ك شبرين بارودسے بھری ہوئی بو جبل فضایش ہیں ہے قتل و *نون روز دو ٹالوں کے کشہر*ی مشراکی ہواؤں یں ہے عرباں بدن اس کا دىتىكى بىنىرجى كالميرون كودورشالى

١٣٢

ينبت بيسنون مزروسفي

0

چراغ دیر نزشم حرم کی بات کرو پرمنے کدہ ہے بہاں جام جم کی بات کرو

حیات اپنی فقط چند سائتوں کے ہے وجود کھے بھی نہیں ہے عدم کی بات کرو

وجود کھ بھی ہیں ہے عدم کی بات کرو زباں پر آئے نہ ہرگز کوئی گلارشکوہ ہمیشہ اُس کے ہی فضل وکرم کی بات کرد

نوش کا کیاہے خوش آکے گزرجاتی ہے ہوا جو ذات بیں تحلیل غم کی بات کرد

بربزم خاک نشیناں ہے اسے مزر وسفی یہاں کیسی کے مذہاہ وجیشم کی بات کرو پہاں کیسی کے مذہاہ وجیشم کی بات کرو رنبت بيسنون فردوسنى

لوگ لہمے کا نیرانداز سبھھ لیتے ہیں کرب سے بھاری ہے آواز سبھھ لیتے ہیں

محول کرساز ببرمضراب کی جنبش کا انژ گیت مغنی کو ہی دم ساز سمجھ ساینے ہیں

یہ قفس ہے یہاں مختاط روبہ رکھن پر جھٹکنے کو بھی پرواز سمجھ لیتے ہیں

لوگ چہرے کے آناراور چڑھاؤے یہاں اندرونے میں چکھے راز سمھ بننے ہیں

کام آقی نہیں نقب کی آوانوں میں صرر یہ ممولائے کہ شہباز سبھ لیتے ہیں نہا رنبت بيسنون مزدوستي

0

جھے مونس وہسربال دے دے ران بتوں کو بھی اب زبال دے دے

ہور ہاہے لفنی سیرا محت کم اسے تقور اسااب گاں دے دے

# إسترت في سنون فردوه في

ن في ان ين كونيان دے دے

برگ نوخیب نر ہول گرا نہ بھے اور کچھ ابنی گرسیاں دے دے

راستے سخت باؤں گھائل ہیں اپنے ہانھوں کی نرمسیاں دے دے

ہو گرمیبال ابھی سلامت ہیں ان کے حقے ہیں دھجیاں دے دے

درسے فالی نہ جائے کوئی ضرر کھے بنیں ہے تو کرجیاں دے دے ينبت بيستون فنردوهني

کبھی بیادوں کو پیچاڑا کبھی اسوار ہیں تف برق کی طرح لیکٹا ہوا بلین اربی تف

مزور کشف کوئی صاحبِ مزار میں تق امپرِ شہر بھی در بپر کھڑا قطب ار میں تھا

ایک پتھرجو میرے دستِ طلبگاریں تھا کا نیٹا شہرصدا کا پخ کی دلوار میں تھا نبت بے سنون صرروسفی

0

ہجراک کرب مسلسل ہے بلاسے بارو قرب کے کمس میں جینے کا مزہ ہے بارو

اب شبِ تار کاغم ہے نہ سحر کی خواہش میرے ہمراہ تو اک ماہ لق ہے یارو کھی دستک کا در دِل بہر گاں ہو باہے یا یہ کلیوں کے جیکنے کی صب راہے یا رو

بھر کسی غنیخہ لب بسنہ نے سرگوشی کی دہری مک کا نوں ہیں گھنگھروسا بجاہے یارو

ہبجرتوں سے ہے تعارف میراصدبوں پہنجیط کربِ ہبجرت مجھے ورثے میں ملاہمے مارو

عالم ہوہے کہ سنائے بھی سر دھنتے ہیں ابینے بارے ہیں مجبول سوچ رہاہیے یادو

بے منصوبے کا بابب نہیں ہوں میں صرب سبے میرادِل بھی کھلا' ذہن کھ لاہبے یارو بنانہ کھی کھا ' ذہن کھی لاہبے یارو

رِنبتِ بے سنون صرر وصفی آدمی دشمن آدمی کا ہے سامنا اِک نئی صدی کا ہے نیکی کیے ہوفتے سنریہاں سرم بازار تو بدی کا سے موج، لوفاں نہ کوئی طغیا تی ذکر اکٹ خشک سی مدی کاہیے آبِ گُم گشتہ کی خبر لاؤ امتحال اپنی آ گھی کا ہے کس فار مجه کوچاہتے ہیں وہ "نذکرہ ان کی بے دفی کا ہے ہات ماریکیوں کی رہنے دو جبش تو انج روشنی کا ہے

بنیت بے سنوں طروشیٰ صلوس کیسک میرے شہر کے بازار میں تھا تام مال ومتناع را کھ کے انبار ہیں تھا

لیکتے شعلوں نے جہرہ دکھادیااکس کا ایکے مخلص بھی میرا جمع انٹرار بین کھنگا

ہوں برگ زردی مانند دربہ درتنہا سکون راس نہ آیا تو انتشار میں تھا

وہ شخص مانگ کے کھانا ہے اس کو کیا معلوم مزہ جو ماتھ سے توڑے ہوئے انارمیں تھا

بدن سے میرانعلق توعارشی تھا فزر مبدا مدن سے مجھی روح کے مصاربی تھا بنجا مدن سے مجھی روح کے مصاربی تھا ينبت بے سنون فرروسفی

 $\bigcirc$ 

کربل میں شام ہوگئی ہے سئی حق تمنام ہو گئی ہے

تم رہوگم رہی کے غاروں ہیں آ کھی میسرے نام ہوگئی ہے

رُخِ خن لِل سے بیچ بھوٹے گی زلف کی شام ہو گئی سیے

ذکرسے آپ کے جو عادی ہے بات وہ نائمہ ام ہوگئی ہے سر جیشم مئے گوں کا فیض تھا وصفی ہرنظہ ر جام ہوگئی ہے

۴٢

رِنبتِ بِهِ ستون مرروثی

0

کچه جنوں کا وقار رکھتا جا بیسے بین تار نار رکھن جا

موصلے سردہی نہ پڑجائی دا تھ ہیں کچھ شرار رکھاجا

ان بہاروں کا کیا بھروسہ ہے کھ خرزاں سے بھی بیار رکھنا بھا

ماد شرجی سے ہوں نہہ وبالا عربم میں وہ وت ار رکھتا جا

غُ ق مت ہو تھی سمناریں توزیں پر مزار رکھت اجا سرنڈا يسبت يهستون مزروسفي

0

کوئی بِٹ کوہ نہاب گلم بھو نشکٹ موسم کو بھی ہرا کھو

خاک جو دربردر کی ہے تن پر بن گئی آج کیمپ کھو

بی می این بیسب بھو شاخ سے ٹوٹ کر گراہوں ہیں موسموں کی جھھے صدا لکھو

کرب دِل میں تمی ہے آنکھوں ہیں ہموں سرایا اک النجا لکھو

144

English and a similar

وہ میسرے روبروہوئے توکیا درسیان میں ہے فاصلہ تھی ہے عجب عشق کا کرٹٹمہیر احبنی کو بھی آٹٹنا لکھو نازی اسس کی بانکین سیرا براک انداز ہے جمعال سکھو خوابِ ففلت سے فوم ہوبی الد مرشب قوم کا نیا لکھو ہرنظ۔ رشب جہراغ ہے وسفی مال اندھی گھپاؤں کا لکھو

ينبت بالتون فنردوصفي

С

وه خو شبو کا اِکسیلاب کیورا ، صندل اور گلاب

کبوراً ، صندل اور گلاب ر

دِن کو سورج' شب مہتاب ریکھے بھے کو ' کس بین ناب

ئیج ہے مجن اور کم فواب ماٹ برن برسے سنجاب

144

ينبت بيستون فنرروشفي

درولیشی کی شان ہے یہ شاہِ وقت ہے پیشِ رکاب

نرم روبیّہ رکھنا ہے سنحتی سے ہے دِل بے تاب

بٹ گئے دھارے بانی کے جہلم ' راوی اور جناب

مجھ میں کوئی بولٹا ہے خاموش کہاں رہاہوں جناب

مشکل ہے دوری سے صنور امنٹیا نِہ آب و کسرائب نبخ

## ينبت بيستون مردصى

 $\bigcirc$ 

گم راہیموں کی ندر جوانی ہوئی میسری بسیری میں زمیت شرم سے بانی ہوئی میری

مجھ کوفٹ کے بعث دفائے دوام ہے مستی سیاہ' سفیدسے دھانی ہوئی میری

### ينبت بيستون مزروصني

والبنہ جس سے عہدِ بیوانی کی یاد تھی وہ شبروان بھی تو پرانی ہوئی مبری

فر باد و فبس رشک سے بکتے ہیں میرا منہ مشہور دوجہاں بیں کہانی ہوی سبری

کم نام وبے نشان رہا عمر بحب رنو کیا مرنے سے بعد قب رشانی ہوئ میری سورج نے الوداعی نگاہ خوال کرکھ

سورج نے الوداغی رشگاہ ڈال کرکہٹ صدیوں سے ہے بہ خاک توجیانی وی میری

یادِ وطن کا کھیئے کرستمہ راسے ضرب غربت میں آج شام سبہانی ہوئ ہمری ينبت بيستون فزرصى

0

فناکی آبیس ہیں اور میں ہوں ہمیانک دستکیں ہیں اور میں ہوں

کھرا فاقی ضدیں ہیں اور بس ہوں اناکی جیشمکس ہیں اور بیں ہوں

اننقامی سازشیس بین اور بین ہوں بموں کی بارٹیس ہیں اور بین ہوں

به در دو کرب، یه آبیس یه کرابین سجمی دکتی رگیس بیب اور یس مون

تہمارے قرب سے روشن بدن میں جراغوں کی کویں ہیں اور بیں ہوں ہے۔

# ينبت برمتون خرروسني

کنار آب زخمی جرد بااس نے برن سے
تر بیتی کھے بطیں ہیں اور بیں ہوں
سُر نگوں کے دھما کے ہور ہے میں
نزاعی سرحدیں ہیں اور میں ہوں

و اجائے مہروماہ سے بھین گئے ہیں ظلمتیں ہی طلمتیں ہیں اور بیں ہموں

ہر ایوں کا ایک ڈھانچہ بن گب ہوں سرمیداں گریں ہیں اور یس ہوں

کہو زانی ، سشرا بی یا بواری پرانی بچھ لیس ، میں اور میں ہوں منرر وسفی تخلص بھی ہے سبرا بہت سی تہمیں ہیں اور میں ہوں

اه

ينېت بەستۈن خۇردۇسىنى م

ن اس فواب شی رسوانی بھی بنیں ابیا تا جس کا تما شاق بھی بنیں

افنوس کیے دوریس بیلا ہوئے ہیں ہم رہنے کو گھے۔ رطاہم تو اسکنائی بھی نہیں

مق کے حایث نے باطل ہو سرنگوں اسلاف کی سی ہم بیں وہ سیخائ بھی ہمیں

اقسام اب وہ آموں کے باقی نہیں صفر رہ وہان کھیت ہمو گئے امرائی بھی نہیں منبت بےستون صروصفی

میردص کی جبین پر اجرنے والی ہے ذراسی دریمیں قیست سنورنے والی ہے

بپیر اُ ٹھا جوسمت در تو آگیا سیلاب بری تو اپنی حب دوں ہی گزرنے والی ہے

حضور عرست ہیں بوں جب سُل پرتو ہے وحی رسول یہ کوئی اُنٹرنے والی ہے

فسا دفتنے ہیں سازسش کا زہر پہلا ہے یہ موتبوں کی لڑمی پھر پکھرنے والی ہے

بقا کا حسکم ملاہے فناکے بعد صرار نہ مرسکے گا کوئی موت مرنے والی ہے

تنبت بے ستون مزرد صفی

0

جیشمہ نہ کوئی دشت میں آنا رجھیل ہیں بانی ہنیں ہے بھر بھی مگرخود کفیل ہیں

ہراک کو اپنی اپنی مسافت پر نازے ایتادہ رہ گزر ہیں کئی نسگیمیل ہیں

باطل کی دہمی آگ بھی گلزار بن گئی دیکیورمنائے حق کا وہ بیب رخلیل ہیں

د میمورفعات می ۵ وه بیبر عین بن تنها مصورت میں ہوئے بار یاب آئی ہمراہ ننر رہبری کو وہاں جبرسٹ ہیں

ہمراہ نہ رہبری کو وہاں جبرسی ل ہیں است است کے مرہ مرہ کا کھھ مزہ کا کھھ مزہ کا شکے ہماری راہ کے کتے بخیل ہیں ہ

١٥٢

ينبت بيستون عزروصفي

رُخ بیر ملال اُنکھ تھی نم یاد آگئے وفتِ وداع وہ آپ کے عمٰ یاد آگئے

بب بھی ہواہے سامنا باروحیات کا وہ روبروسہے اس کے سنم یاد آگئے

ا نئینہ دیکھ کر ہوئے ریخور وہ بہت خود پر پڑی ربگاہ توھسم یاد آگئے

سوچاتھا بیٹھ کرکہیں کانٹے نیکال لوں سوزن ملی تو راہ کے عشم یاد آگئے

جب ناؤ ابنی جائے کنارے بیرنگ گئی۔ طوفاں کے سارے جھوٹے بھرم بادا گئے۔ هذہ

ينبت بيستون ضرروسفي

 $\bigcirc$ 

نکلے چن سے رونق کل دان ہو گئے ہم بر نگاہ بارے احسان ہو گئے

دُانا عقے جننے وقت پیر نادان ہو گئے کھ مصلحت مشناس مہر بان ہو گئے

بچھ معلمت سناس بہر بان ہو گئے ۔ کھ کرب ناک لمحوں نے ہی حوصلہ دیا ۔ کمعے وہی حیات کا هنوان ہو گئے ،

سورج کی روتنی سے چیکتے ہیں ذرہے جو ذر ؓ نے وہ افغاب کی پہمپان ہو گئے

می کے تقے سنکروں توطلب گادائے منرد وقت آپڑا ہے سی سبے تو انجان ہوگئے انجا

تیز تر کردو ذرا اب بھی پائل کی مسدا کھھ لئیرے ہیں نعاقب میں بہل جانے دو

موم بن جائے کی سنگنٹی دوراں اکے دِن کربِ لمحات کواحسکس بی ڈھل جانے دو

نینے سخرا بہ برسنے کو آھی ہے جوگھٹ زرسے سفائف ہواؤں کی نیکل جانے دو

خام ہے بیاس تو کچھ دن کے لئے اور ہی دشت وصح راکے سرابوں سے بہل جانے دو

سے انبیس ذران سے بنتے ہیں جزیرے وسفی دشت کی ربت کو دریا وں سے مِل جانے دو زندہ

ىنىن بىستون ھرروھىنى ں نیایہ دیتے شجر کٹے کیسے دھوب ہیں یہ سکف رکٹے کیسے اک پرندہ زہی پیر آکے گرا اسمانوں یہ پر کٹے کیسے دیے خونی پہ وہ محت وطن سخت جاں تھے گرکھے کیے شام تواننظار میں گذری ہے پہشکل سے رکٹے کیسے بھول کی پیکھڑی ہے ہا تھوں ہی اور ہیرے کا ہے مبگر کئے کیے

IAA

ىنېت بەستون مزروسنى

 $\bigcirc$ 

كاش كہتے بھلا بُرَا بنجے۔

مِرون سننے ہیں ماجراہیقسر وارمیہ للا اگر گیامت کی پھینکئے کوئی دوسراہتھسر پھینکئے کوئی دوسراہتھسر الشيت بيستون فرروشى

گهری دلوار بن گباجب سے کنینے آفات بیں گھرائیجسسر وہ مجھکا موم بن کے فدموں پر جب بھی ہم بن گئے ذرا پتھے۔ر پوجا جانے رکا خدا کی طرح بن گیابت جو کھر د دا بتھے۔ زمینتِ بخت و ماج ہوتا ہے مرخ، نبلا ہو یا ہرا پیھے۔ سنب کا سنّا المجاگ انھا وسفی کسی شینے یہ بھر گرا پیھے۔ سر

ىنبت بيستون فزروشفى بات کرنے کا ہیں تفوڈ ا ہنر آباہے ان غزلوں میں نیا خونِ حبگر آباہے دِل سے نکلی ہوی آ ہوں کا اثر آیا ہے خشک جنگل میں کوئی جیسے مشرد آیا ہے کتے شاداج بیں جسموں کو چھو کر سورج بے کے بادوں کی شفق شام کو گھرآ باہے مبری تاراجی میں نعمب رنہاں ہے مبری جتنا جھکسا تھا بدن اننا بھھر آیا ہے لاش بے گوروکفن جھوڑے تا تل سے را درِحاکم پیرطبتی ہیں لیے سے آ ایسے بھروہی رات وہی حبس وہی تنہائی جیا ، رمحبس کی فعیلوں سے اُنز آ کیا ہے

ىنېتِ بەستون ھردوسنى ر اہلِ جنوں نے کام برسو بارکردیا سربلندحی کو سسرِ دار کر دیا م اس نے جب اپنے جرم سے انکارکردیا ببچرہے ہوئے ہبجوم نے سنگسا دکردیا دلیا نگئے نے وقت پہ ہوشیار کر دیا موقع ملا تو وا سبِ اظہار کر دیا جس بات سے ضمیر میرا مطمئن منہ تھا اس بات کو د ماغ نے اِنکار کردیا دشنن فیلِ شرکے باہر تھا جیمہ زن اندرسے کس نے شبہر کومسار کردیا وسفی غزل کو دینے رہوخونِ دل نیا پوگوں نے سپت ننظم کا معیار کردہا

# ىنېت بەستون فىردۇسنى

0

کوہ کی بلت دی پر گھونسلہ بناتے ہیں کچھ بیرندھ نیکوں کا حوصلہ بناتے ہیں

نرم گیلی منی پر بیٹھ کر لب ساحسل میرانام لکھ کر وہ دائرہ بناتے ہیں

آڈی تر بھی نکیری کھینے کرمنہ جانے کیوں آپ بیری فسمت کا زائچہ بناتے ہیں

آپ کی گلی سے ہم داری بلن دی تک اپنے خون سے زیگین راستہ بناتے ہیں

ا دوب کرصت روضی لوگ گہرے بابی میں سطح کی خموستی بیر بلبلا بنا تے ہیں سطح کی خوستی بیر بلبلا بنا تے ہیں ساؤنا

ىنبت بيستون صردوصقى

# قطعات

کھائے ہر کچھ ہرند بیٹھے ہیں کھائے کو ٹئ گزند بیٹھے ہیں مے شکاری بھی اک تعاقب میں ساک میں کچھ درند بیٹھے ہیں۔

عُزم تکھیلِ آرزو کی ہو حکاد نے آ نکینہ دِ کھانے ہیں آرزؤں کا خون پی پی کر ''باس سے دلوِ مسکر اتے ہیں

.

نبت بخ<sup>تنون خ</sup>رد*وه*ی •

اب بیرص رہے سیے بہبیں جاتے دِلِ نازک پیہ بوجھ ہے دھراکن جگرگانے ہیں اُس طہرف ابواں راس طرف ہیں جبراغ بے روعن

حَسراوں کے جراغ ہیں ہم لوگ اک شکسنہ ایاغ ہیں ہم لوگ تن بہر کب طرانہ بیب میں دائہ اور مجر باغ باغ ہیں ہم لوگ

میکمیاتے طرب کے چہرے پر غم کا کوئی نشاں نہیب ں ہوتا خون خوشوں کا بی نہ ہے جب کئ غم قوی اور جواں نہیں ہوتا

## ينبت بيستون فزروقني

آج میں بھر دیا ہوں آوادہ داستے کے عنبادی مانند ہر شت المول ہے مسیری کسی آجر سے دیا دی مانند

راہ کی مشکوں سے کہہ دینا رچھرسے سرگرم ہور ہاہوں ہیں سخت بنجر زمین ہے لیکن شخم اسپ ربور ہا ہموں میں

دھیمے دھیمے شروں کی قرجیبے سازے تار سے سے والب تہ اوں میری زندگی کا ہر لمحہ آپ کے بیار سے سے والب نہ رينبت بيستون فزروهني

مسببرالکھا ہواکوئی نغمہ کے ہیں اپنی ذرائسنا جاؤ میرے خواب وخیال کی دنیا آج بھی مننظسہ ہے آجاد کے

C

رمہبری جب جنوں کی ہونی ہے خوف کا باکس کک تہبی ہویا راہ دشوار ہے کہ آساں ہے مطلق احسائس تک نہبیں ہوتا

0

لور اخلاص درخ پر لاتے ہیں اوٹ سے مٹ کراتے ہیں دوستی کے بردے ہیں دوستی کے بردے ہیں دستمنی کے بردے ہیں دستمنی کے دیئے جلاتے ، ہیں

رنبت بيستون فنرروسى

کھول دے کنجیاں ہوں جبتی بھی بھی بھی بھی بھی بھی سے ساقبا یہ شرائب اوں غموں ہیں ہے نزندگی میری جیسے شعاوں سے درسیاں ہوگلاب

0

مسنیگروں جذبے سینکروں افکار رفض فٹریا ہیں ذمین میں ایسے کالی را توں میں آسسانوں پر رفض کرتی ہوں بجلیاں جیسے

ا ج ما صنی کی عث رتوں کے نفش ذمین بیں بوں انجرکے آئے ہیں

د ہاں یں یوں اجرے اسے ہی جیسے انگنت زخم سبنے کے مدتوں بعب رہرے اسے ہیں

> ختمسند ۱۹۸